

حَالِرُالِيَاتَ









## عارف بالله، شيخ الاسلام عبد الغنى بن اسما عيل نا بلسى نقشبندى قادرى ومشاللة متونى ١٢٠١

کےنام

ابومجسداعبازاحمه

# فهرس

| 7  | تقريظ شيخ الحديث مفتى جميل احمد نعيمي                              | 1  |
|----|--------------------------------------------------------------------|----|
| 9  | تقريظ يروفيسر محمد زاهد                                            | 2  |
| 12 | تعارف امام عبد الغنى نابلسى: از علامه عبد الحكيم شرف قادرى وعلالله | 3  |
| 27 | انتخاب گفتگو                                                       | 4  |
| 43 | تمهيب ا                                                            | 5  |
| 45 | فقنہائے کرام کی اقسام                                              | 6  |
| 48 | فقهى قواعد                                                         | 7  |
| 52 | عبرت آموز حکایت                                                    | 8  |
| 55 | شیخ ابن عربی تحقیقات کامباحثه                                      | 9  |
| 59 | منصب افتاءاور اس کے نقاضے                                          | 10 |
| 61 | مسکلہ ساع کے بارے میں مطلقًا فتوی جائز نہیں                        | 11 |
| 62 | فقہائے کرام کی عبارات                                              | 12 |
| 71 | لہو ملاہی کے معانی                                                 | 13 |
| 79 | سماع کرنے والوں میں اہل اللہ بھی ہیں                               | 14 |
| 85 | حر مت کے حکم کالہوولعب کے ساتھ مقید ہونا                           | 15 |
| 87 | متنكمين علماءكي اقسام                                              | 16 |
| 91 | آلاتِ نغمات کالہوولعب سے پاک ہوناممکن ہے                           | 17 |
| 92 | خوشی کے مواقع پر دف بجانے کاجواز                                   | 18 |
| 06 | ن په حنفي که این هرما ساع                                          | 10 |

| 98  | منکرین ساع کے دلا کل کا مکمل اثاث                     | 20 |
|-----|-------------------------------------------------------|----|
| 111 | حضرت ابن عمر رفاللنائ كي روايت كالصحيح محمل           | 21 |
| 113 | غناء کو حرام کہنے والوں کے دلا کل                     | 22 |
| 116 | ساع کی اقسام                                          | 23 |
| 122 | امام ابن حجر مکی تحقالله اور کف الرعاع کا اُسلوب کلام | 24 |
| 124 | ساع وغناء کرنے والے اکابرین کے اسائے گر امی           | 25 |
| 126 | صحابه کرام کاساع وغناء                                | 26 |
| 139 | تالجين عظام كاغناءوساع                                | 27 |
| 144 | آئمه اسلام کاساع وغناء                                | 28 |
| 157 | ساع کے جواز پر اہل حرمین کا اجماع                     | 29 |
| 160 | اکابرین اُمت اسلامیه اور ساع                          | 30 |
| 177 | احکام شرعیه کی تبلیغ                                  | 31 |
| 180 | علم شریعت وعلم حقیقت کے احکام                         | 32 |
| 184 | لفظ ساع کی شختیق کے بارے میں مقدمہ                    | 33 |
| 187 | حلال وحرام كامعامله                                   | 34 |
| 193 | بعض لهو مباح ہیں                                      | 35 |
| 195 | ساع کے بارے میں ایک نفیس و مکمل شرعی حکم              | 36 |
| 196 | عوام کے لیے تجس کرنے کی ممانعت                        | 37 |
| 197 | دورانِ ساع خيالات كالحكم                              | 38 |
| 201 | پاکیزہ ساع بلاشبہ عبادت ہے                            | 39 |
| 203 | ساع کے بارے میں فقہی وضاحت                            | 40 |
| 207 | حاصل گفتگو                                            | 41 |
|     |                                                       |    |



## دعائے دل برائے من اُستاذالاساتذہ، شیخ الحدیث والتفسیر مفتی جیسے ل احمد نعیمی ضیائی <sup>1</sup>

آج سے برسوں پہلے اس زمین پر بڑے بڑے علمائے کا ملین اور مشاکُخ عاملین اور مشاکُخ عاملین گزرے ہیں جو مفسر و محدث اور فقیہ بھی تھے اور اَر باب تصنیف و تالیف بھی، نیز زہد و تقوی اور تصوف میں بھی اُن کا مقام بہت بلند تھاانہی میں سے ایک ذات گرامی قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین، رہبر شریعت، شیخ طریقت حضرت عبدالغنی نابلسی محمیات بھی تھے جن کی بے شار کتب میں سے ایک کتاب ہذا "ایضا حالدلالات فی سماع الآلات" یعنی مسئلہ سماع وغنا پر بھی ہے۔

فاضل جلیل عالم نبیل علامہ مفتی ابو محمد اعجازاحمد زید مجدہ نے اس کتاب پر ترجمہ و شخفیق فرمائی ہے جو کہ ایک لائق شخسین کاوش ہے، موصوف اس سے قبل قریباً 35 کتب ورسائل پر کام کر چکے ہیں جن میں سے اکثر کتب کے تراجم مع حواثی اور کچھ علمی کتب پر شخفیق و تخر تے کا کام ہوا ہے۔

1-ناظم تعلیمات واُستاذ الحدیث "جامعه نعیمیسه" دستگیر، کراچی-

احقر اپنی علالت کی بناپر زیادہ کچھ تو نہیں لکھ سکا البتہ یہ چند کلمات مع دعائیں پیش ہیں، مولائے کریم اپنے حبیب رؤف ورجیم سکالٹیڈ کے صدقے ان کاوشوں کو قبول فرمائے اور مزید تحریروتقریر کی صورت میں دین متین کی خدمت کی توفیق عنایت فرمائے اور مولاناموصوف اور ان کے اہل خانہ کو صحت وعافیت اور سلامتی ایمان کے ساتھ قائم ودائم رکھے۔

آمين ثم آمين بحاه حبيبه الامين صَلَّى لَيُّا عِلَمُ

احقر جمیل احمد نعیمی ضیائی غفرله ناظم تعلیمات واستاذ الحدیث "دارالعلوم نعیمیه" بلاک 15، فیڈرل بی ایریا، کراچی که زیقعده ۱۴۳۴ه راموافق ۱۳ ستمبر ۲۰۱۳ء



## خيالِ دل نشيں متازماہر تعلیم، ماہر ریاضیات،استاذالاساتذہ پروفیسر محمد زاہد<sup>2</sup>

تمام تعریفات اُس ذات پاک کے لئے ہیں جو سارے جہانوں کا مالک و خالق ہے اور بے حد دُرودوسلام ہوں ہمارے آ قا ومولا حضرت محمد مصطفی منگا تیکی پر اور اِن کے آل واصحاب پر، اِس سے پیشتر کہ میں اس قدیم کتاب کے ترجمہ کی کاوش و محنت اور شخیق پر اپنے تأثرات قلمبند کروں، میں خواجہ سیّد محمد معین الدین چشتی اجمیر کی شخر کی توٹیا تیک کا اُن وں کہ سخر کی توٹیا تیک کا اُن اُن اُن اُن اُن اُن اُن اُن کہ کشتی کے سخر کی توٹیا تیک کے بلا اُن اُن وہ کشتی کے سختی کے خواجہ عثمان ہارونی بہتی کہ حق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی

<sup>2-</sup> سابق پروفیسر، آغاخان یونیورسٹی / ایسوسئیٹ پروفیسر، نیو پورٹ یونیورسٹی آف کامر س اینڈا یجو کیشن، کراچی / سابق پروفیسر همدر دیونیورسٹی، کراچی۔

میں نے ایک طویل عرصہ کے بعد سماع وغناء کے بارے میں اس قدر جامع دلا کل کے ساتھ اس ترجمہ کو دل کی گہرائیوں سے پڑھا ہے میں جیسے جیسے اسے پڑھ رہا تھا میری minteresting بالمزامیر کے بارے میں بڑھتی چلی جارہی تھی، امام عبدالغنی نابلسی عیشات نے تین دن میں جس قدر علمی تحقیق کے جارہی تھی، امام عبدالغنی نابلسی عیشات نے تین دن میں جس قدر علمی تحقیق کے ساتھ اس کتاب کو لکھا ہے اِس سے اُن کی علمیت اور کمال کا پیتہ چلتا ہے، یہ کتاب ساع بالمزامیر پر گہری نظر رکھنے والے علماء اور خانقا ہوں کے شیوخ کے در میان ایک بل ہے۔

اس کتاب کاتر جمہ پڑھنے کے بعد بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوجائیں گی جو کہ سطحی معلومات رکھنے والے علماء اور جہلاء نے پھیلائی ہوئی ہیں، کتاب ہذا کے مصنف کا مشاہدہ تو کمال کا تھاہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کتاب کے مطالعہ سے اُن کی علمی وسعت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ سماع بالمزامیر پر جس قدر دلائل انہوں نے بیش کیے ہیں وہ کم از کم میری نظر سے اب تک نہیں گزرے، مزید بر آل دواہم نکات بھی حاصل ہوئے ہیں:

- ا موسیقی اور ساع کے بارے میں مطلقاً حرام ہونے کا فتوی جائز نہیں۔
- غناء اور ساعِ آلات موسیقی بہت سے صحابہ کرام، تابعین عظام اور بانیانِ مذاہب اَربعہ کے اقوال اور اعمال سے بھی ثابت ہے۔

"ابو محمد اعجاز احمد" نے اس کتاب کو جس انداز میں عربی سے اُردوزبان کے قالب میں دُھالا ہے وہ ایک بہت ہی پُر مشقت کام ہے، زبان سلیس ہے ہر کوئی آسانی سے سمجھ سکتا ہے نیزاس ترجمہ سے ابو محمد اعجاز احمد کی عربی زبان پر

دسترس کا بھی پنہ چلتا ہے چونکہ یہ بہت ہی قدیم کتاب تھی لیکن جس انداز میں موصوف نے اس پر ترجمہ و تحقیق کی ہے اور موجو دہ زمانے میں ساع بالمزامیر کے ایک مشکل مسئلے کو شرعی طور پر حل کرنے میں مد د کی ہے اس کے لئے میں انہیں بہ حیثیت اپنے ایک ہونہار شاگر د کے مبار کباد پیش کر تاہوں۔

اخیر میں اِن کے لیے دعا گوہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو مزید ہمت و توفیق عطا فرمائے اور تمام خواجگان چشت کا ابو گھر اعجاز احمد اور ان کے والدین پر کرم خاص اور نظر عنایت ہو۔

سگ دربار خواجگان چثت

پروفیسر محد زاہد (قادری چشتی نظامی) ایسوسکیٹ پروفیسر، نیو پورٹ یو نیورسٹی آف کامرس اینڈ ایجو کیشن، کراچی



## ﴿ از: شرف ملت علامه عبد الحسكيم شرف قادري مُثالثة ﴾ مأخوذ "مقدمة الحديقة الندية "



"الحديقة الندية "جيسى عظيم الشان شرح تحرير كرنے والے ،علوم كے بحر ذخار، قطبُ الا قطاب، عارف بالله، سيدى شيخ كانام نامى، اسم گرامى اور نسب شريف يول ہے:

عبد الغنى بن اساعيل بن عبد الغنى بن اساعيل بن احمد بن ابراتهيم نابلسي دمشقى حنفي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوى -

آپ مُحِيَّالِيَّة کی ولادت باسعادت ۵ ذوالحجه الحرام، ۵۰، ا، هجری بمطابق ۱۹مارچ، ۱۲۴۱، عیسوی کو دمشق (ملک شام) میں ہوئی۔

## ولادت کی بشارت

آپ عُمَالَةً کی پیدائش سے پہلے جبکہ آپ کے والد محترم رُوم کے سفر پر سے ،ایک مجدود عَمَالَةً نے آپ کی والدہ سیّد ناشیخ صالح محمود عَمَالَةً نے آپ کی والدہ ماجدہ عَمَالَةً کو بیٹے کی ولادت کی خوشنجری دی،اور ایک در ہم بھی دیااور کہا۔ "اس کا عامی و ناصر ہوگا "وہ مجذوب بزرگ عَمَالَةً الله تعالیٰ اُس کا عامی و ناصر ہوگا "وہ مجذوب بزرگ عَمَالَةً الله ا

آپ کی ولادت سے بچھ دن پہلے انتقال فرما گئے تھے، اور آپ کی ولادت باسعادت اُسی تاریخ کو ہوئی جس کی پیش گوئی انہوں نے فرمائی تھی۔

## علمی زندگی اور اسا تذهٔ کرام

آپ وَمُثَالِمًة کا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جس کے اُفق پر علم و فضل کے کئی در خشاں ستارے اپنی چبک د مک سے جہالت کے اندھیروں کو کافور فرماتے رہے آباء و اجداد حضرت سیدنا امام ابو عبد الله محمد بن ادریس شافعی رفیاعیٰهٔ (متوفی ۱۹۰۸ھ) کے مقلد تھے، جبکہ خود آپ وَمُثَالِمَةُ (اور والد ماجد) کاشف الغمہ، حضرت سیّدنا امام اعظم ابو حنیف نعمان بن ثابت رفیاعیٰهٔ (متوفی ۱۵۰ھ) کے مقلد تھے۔ نعمان بن ثابت رفیاعیٰهٔ (متوفی ۱۵۰ھ) کے مقلد تھے۔ نعمان بن ثابت رفیاعیٰهٔ (متوفی ۱۵۰ھ) کے مقلد تھے۔

جب آپ عَنَاللہ کے ہوئے تو والد ماجد عَنَاللہ نے قرآن پاک سکھنے میں مشغول کیا، ۱۲ اھ کو ابھی آپ عَنَاللہ بارہ سال ہی کے تھے کہ سایہ پرری سرسے اٹھ گیا، لیکن آپ عَناللہ کا علمی سفر جاری وساری رہا یہاں تک کہ ابتدائی تعلیم سے فراغت کے بعد مروجہ علوم صرف و نحو، علم معانی وبیان ، علم فقہ و تفسیر اور علم حدیث کے حصول کی خاطر اپنے زمانے کے مشہور علماء کے دامن فیض سے وابستہ ہو گئے ، چنانچہ، علم فقہ و اُصول فقہ حضرت سیدنا شخ احمد قلعی حفق عَناللہ سے ما نحو، معانی بیان اور علم صرف حضرت سیدنا شخ محمود کردی عَناللہ سے ، حدیث و اُصول حدیث حضرت عبد الباقی صنبلی عَناللہ سے حاصل کیا اور علم تفسیر کے لیے "مددسه سلیمیه" میں حاضر ہوئے۔

## موسیقی اور سمیاع

نیز حضرت بنجم الغزی عملی علی علی میں بھی شرک ہوئے، اِن کے علاوہ جتنے بھی علماء و فضلا سے مستفیض ہوئے، اُن میں سے چند کے اسمائے مبارکہ یہ بین: حضرت شیخ ابرا ہیم بن منصر فقال، حضرت شیخ ابرا ہیم بن منصر فقال، حضرت شیخ عبد القادر بن مصطفی صفوری شافعی، حضرت محمد بن کمال الدین حسنی حسینی بن حمزہ، حضرت شیخ محمد عیشاوی، حضرت شیخ حسین بن اسکندررُ ومی، حضرت شیخ کمال الدین عرضی حلبی د مشقی، حضرت شیخ محمد بن برکات الدین عرضی حلبی د مشقی، حضرت شیخ محمد بن برکات کوانی حمصی د مشقی و غیرہ و روخمته الله عَلَیْهِ هُم اَجْمَعِیْن و

## السلية طريقت وعلم معرفت

مصر کے شخ حضرت سیّدنا علی شر المسی عِثاللَّه سے اجازت حاصل کی، حضرت سیّدنا شخ عبد الرزاق حموی جیلانی قدس سرہ کے ذریعے "سلسلہ عالیہ قادریہ" میں اور حضرت شخ سعید بلخی عِثاللَّه کے واسطے سے "سلسلہ نقشبندیہ" میں شامل ہوئے، نوجوانی میں ہی آپ عُثاللَه پر تصوف کا غلبہ تھا، چنانچہ سات میں شامل ہوئے، نوجوانی میں ہی آپ عُثاللَه پر تصوف کا غلبہ تھا، چنانچہ سات برس تک جامع اُموی کے قریب واقع اپنے گھر میں گوشہ نشین رہے اور باہر نہ نکلے حتی کہ حاسدین نے اُن کی نسبت غلط باتیں بیان کرنا شروع کردیں کہ "وہ تارک نماز ہیں" اپنے اشعار سے لوگوں کی برائی بیان کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ حالانکہ آپ عُشاللَة ان باتوں سے بالکل بری شھے۔

آپ وَ الله عن حضرت سيدنا شيخ اكبر علامه محى الدين ابن عربي، حضرت سيدنا ابن سبعين اور حضرت سيدنا عفيف الدين تلمساني وغيره رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ هُم الجَمَعِيْنَ

جن کا شار مشائخ صوفیہ میں ہو تا ہے کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور علم و معرفت کے خزانوں کو دل کے دامن میں بسالیا۔

منقول ہے کہ بعض متعصب لوگوں نے آپ کی ابتدائی کتاب "نسہات الاسحاد فی مدح النبی المبختار" (اسے بدیعۃ بھی کہتے ہیں) جو سرورِ کائنات، شاہ موجودات، سرایا معجزات مَنَّا اللَّیْمِ کی شانِ اقد س میں لکھے گئے اشعار کا مجموعہ ہے، پر اعتراض کیے تو آپ بِیَتَاللَّهُ نے اس کی شرح (بنام) "نفحات الازهار علی نسمات الاسحاد" لکھنا شروع کی اور صرف ایک مہینے کی قلیل مدت میں ایک جلد پر مشتمل شرح لکھ کراُن کے منہ بند کر دیئے۔



۲۰ سال کی عمر میں مند تدریس پر جلوہ آراہوئے اور ساتھ ہی میدانِ تصنیف میں بھی اُتر آئے، بے شار لوگوں نے آپ وَیُتاللّٰہ کے ظاہری و باطنی فیوض وبرکات سے اپنے دامن بھرے اور آپ وَیُتاللّٰہ کی نیکی کی دعوت اور پاکیزہ خیالات سے بھر پور فائدہ اٹھایا، آپ کے اجل تلامذہ میں حضرت سیّدنا شیخ مصطفی کیری وَیْتَاللّٰہ کانام بہت مشہور ہے۔

## وعظ ونصيحت

ناصح الامه، سیّدی عبد الغنی نابلسی عیب "الحدیقة الندیة" میں بیان فرماتے ہیں "الحدیقة الندیة" میں بیان فرماتے ہیں "ایک مرتبہ میں ملک شام کے شہر دمشق کی مسجد" جامع بنو اُمیہ" میں درس دے رہاتھا کہ اس دوران کچھ لوگ میرے اردگر د دُنیاوی باتیں کرنے اور

قیقہ لگانے لگے میں نے عمومی طریقے پر (یعنی بغیر نام لیے) اُن کی اصلاح و خیر خواہی کی غرض سے قدر سے بلند آ واز سے بیارے آ قا، مکی مدنی مصطفی سَلُّاتُیْمُ کا بیہ فرمان حقیقت بنیاد بیان کیا کہ " آخری زمانے میں کچھ لوگ مسجد میں وُنیا کی باتیں کریں گے " منجملہ میں نے یہاں تک کہا کہ: اے اللہ کے بندو! یہودونصاری کے گرجا گھروں اور کنیسوں کو دیکھووہ کس طرح ان کو دُنیا کی باتوں سے بچاتے ہیں جب کہ اُن کے گرجا گھرشیاطین کے ٹھکانے ہیں۔

تواے مسلمانوں! تم اپنی مسجد کو دُنیا کی باتوں سے کیوں نہیں بچاتے، حالانکہ تم اللہ تعالی کا یہ ارشاد بھی پڑھتے ہو، فِی بُیُوْتِ آذِنَ اللّٰهُ آنَ تُرْفَعَۃ الآیہ، (پ ۱۸ النور: ۳۱ ، ترجمہ: ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے) لیکن بجائے اس کے کہ وہ میری بات پر توجہ دیتے اور اس پر عمل کرتے، انہوں نے مجھے سے اعراض کیا بلکہ اپنے جاہلوں کے ذریعے مجھے اذیت دینے پر اُتر آئے، جس کی وجہ سے میں نے وہاں درس دین ترک کر دیا اور اب میں «حبامع (مسجبہ) بنو اُمیہ "کے قرب میں واقع اپنے گھر پر درس دیتا ہوں اور مسجد میں جمعہ و عیدین کے علاوہ نہیں جاتا ، اللہ تعالی ہماری اور اُن کی اصلاح فرمائے۔

## علمی اَسفار ﴿

حضرت سيّد ناعلامه عارف بالله، عبد الغنى نابلسى عَنْ الله في سب سے پہلے محضرت سيّد ناعلامه عارف بالله، عبد الغنى نابلسى عَتَّالله في سب سے پہلے ۵۷۰ الله ۱۹۲۷ء ميں "بقاع" اور "لبنان" تشريف لے عرصے قيام نه كيا، پھر ۱۱۰۰ھ/۱۹۸۸ء ميں "بقاع" اور "لبنان" تشريف لے

گئے،اس کے بعد ا ۱۱۱ھ / ۱۲۸۹ء میں "الخلیل "اور" بیت المقدس "کی جانب روانہ ہوئے، ۵ • ااھ / ۱۹۹۳ء میں "مصر" اور" حجاز مقدس "کاسفر اختیار کیا، بیہ ایک بڑاسفر تھا، پھر ۱۱۱۲ھ / • • ۱ء میں "طرابلس" (شام) کاسفر کیا اور وہاں چالیس دن قیام فرمایا، اور ۱۱۱۹ھ / ۲ • ۱ء میں اپنے اَسلاف کے شہر "ومشق" سے اس کے دار الحکومت منتقل ہو گئے اور تمام عمر وہیں رہے۔

## پ سیرت و کمالات

﴿آپ عُرِاللّٰہ تو دکو کعو باتوں اور فخش کلامی سے بچاتے ،نہ تو فضول گفتگو کرتے اور نہ ہی کسی سے بغض وعداوت رکھتے ،نیک لوگوں ، فقر ااور طالب علموں سے محبت کرتے ،ان کی تعظیم و تو قیر کرتے ،اپنے مر تبہ و حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی معاملہ میں حکمر انوں سے جائز سفارش کرتے تو اِن کی سفارش قبول کی جاتی ، حرام کر دہ چیزوں کی طرف دیکھنے سے بچتے ، علم پھیلانے اور اس کی تابت کے خواہش مند رہتے ، فراخ دلی کے ساتھ سخاوت کرتے ، عمر کے آخری ایام میں آپ کو ایسی شہر ت ،عزت اور بلند مر تبہ ملاکہ جسے بیان نہیں کیا جاسکا ، ایام میں آپ کو ایسی شہر ت ،عزت اور بلند مر تبہ ملاکہ جسے بیان نہیں کیا جاسکا ، ایام میں آپ کو ایسی شہر ت ،عزت اور بلند مر تبہ ملاکہ جسے بیان نہیں کیا جاسکا ، خرات کو ایسی قوت و عقل سے نوازا تھا کہ اس عمر میں بھی آپ کھڑ ہے ہو کر نوافل ادا فرماتے ، اپنے گھر میں لوگوں کو با جماعت نماز تر او تکی پڑھاتے اور (نظر کا بیہ عالم تھا کہ ) بار یک سے بار یک کھائی بھی پڑھ لیا کرتے اور اس عمر میں بھی کتب تصنیف فرماتے ، جیسا کہ بیضاوی شریف کی شرح و غیرہ : از علمیہ پھ

## ایک دلچپ واقعہ

حضرت علامہ عبد الغنی نابلسی تُحیّاللّه (متوفی ۱۱۳۳ه) "حدیقہ ندیہ"
میں بیان کرتے ہیں کہ "مجھے بعض عالم کہلانے والے کو تاہ بین شوافع کی طرف
سے آزمائش کا سامنا ہوا،وہ بیٹھ بیچھے میری برائی کرتے تھے ،اور کہتے تھے کہ
فاسق کی غیبت جائزہ، اور میری عزت دَری کے لیے میرے متعلق ایسی بُری
با تیں کہتے، جن سے میر اکوئی واسطہ نہیں تھا، اِس پر میں نے یہ دواشعار کہے:
سیمِعْتُ بِقَوْمِ عَلَّلُوْا حَلَّ غِیْبَتِیْ
بِفَهْمِ دَکِیْكِ فِیْ الْحَیْدِیْمِ مِنَ الطَّبْعِ
فَقُلْتُ وَلَا عَتَبَ فَقَلُ حَلَّ عِنْدَیْمُ هُمُ لَهُمْدُ اکْلُ اِنْسَانٍ بِوَاسِطَةِ الضَّبْعِ

ترجمہ: میں نے سنا کہ پچھ لوگوں نے فہم حدیث میں کو تاہی کی عادت کے باعث میری غیبت کو جائز قرار دیا۔ تو میں نے (جواباً) کہا،اُن سے شکایت کیسی؟اُن کے نزدیک بجو کے واسطے سے انسان کا گوشت کھانا جائز ہے۔

مطلب یہ ہے کہ بجو کا گوشت شوافع کے نزدیک حلال ہے اور بجو انسان کا گوشت کھاتے ہیں تو وہ اِس کے واسط کا گوشت کھاتے ہیں تو وہ اِس کے واسط سے انسان کا گوشت بھی کھاسکتے ہیں، اور یہ اُن کے نزدیک جائز و حلال ہے، تواگر انہوں نے میری غیبت کو جائز سمجھ لیا تو اُن سے شکایت کس بات کی ؟؟



حضرت سیّد ناعلامہ عبد الغیٰ نابلسی قَمْقاللّٰهٔ جلیل القدر اہل معرفت میں سے تھے علوم دینیہ میں مہارت تامہ رکھتے تھے، عوام سے لے کر علماء تک میں

آپ کی مقبولیت تھی ، اکابرین ، محققین اور مد ققین علماء کرام ومشائخ عظام رحمهم الله تعالی کے درج ذیل تعریفی کلمات اس پر شاہد وعادل ہیں۔

حضرت سيدنا علامه مرادى وَيُنالِّدُ ابنى كتاب "سِلْكُ اللَّدَدُ فِي آغَيَانِ الْقَرْنِ الشَّاذِي عَشَرُ "مِين فرمات بين-

"علم ولایت ، زُہد و تقوی ، شہرت و دِرایت کے حوالے سے اُن کے متعلق جو پچھ بھی بیان کیا گیاہے ، علامہ نابلسی عُنٹائٹہ اس سے بڑھ کر ہیں ، اُستادوں کے اُستاد ، ماہرین کے ماہر ، ولی کامل ، عارف باللہ ، معارف کے سر چشمے ، قطب الله قطاب ، ایپندرب کی معرفت رکھنے والے ، مقرب و محبوب بندے ہیں ، اور اِس کے علاوہ کئی چھوٹے بڑے ، باطنی وظاہری اعزازات و کما لات کے حامل شھے ، آپ عَنْاللّٰہ کی اِجْدَاللّٰہ کی اِجْد نہیں اُن کا ظہور و بیان آپ عَنْاللّٰہ کو لیند نہیں قااس کے باوجود لوگ اُن کے دَر پر پڑے رہتے ، اُن سے بے پناہ محبت و عقیدت رکھتے تھے۔

حتى كه "ألانستّاذُ الْآعظم، الْهَلاذُ الْآعُصَمْ، الْعَارِفُ الْكَامِل، الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْكَامِل، الْعَالِمُ الْكَبِيْر، الْقُطْبُ الرَّبَّانِيْ، وَالْعَوْثُ الصَّهَدَانِيْ "جيس عظيم الثان القابات سے ياد كر في الله على الله الله على الل

میری تاریخ (یعنی کتاب سلك الدُّدر) کمالِ فخر کو جا پینچی که ایک ایسے امام (جلیل) کے تذکرے پر مشتمل ہے، زمانہ جن کاعقیدت مندہے۔ حضرت سیدنا شخ عبد القادر رافعی فارو فی تیفاللہ نے انہیں "بلادِ مصسر کامفتی" فرمایا۔

تفسر "روح البیان" میں ﴿إِنَّمَا يَعُمُو مَسْجِلَ اللهِ مَن اَمَنَ بِاللهِ وَاللهِ مَنَ اَمَنَ بِاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَلّهُ وَاللهِ وَلِللللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَ

جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ ''جو بدعتِ حسنہ مقصودِ شرع کے موافق ہو وہ سنت ہوتی ہے ، چنانچہ علماء دین ، اولیاء کا ملین رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْهِ مُدُ اَجْمَعِیْنَ کی قبور پر گنبہ بنانا، چادریں چڑھانا، سرکی جانب سے عمامے کے تاج رکھنا جائز ہے ، کیونکہ اس سے مقصود عوام کی نظروں میں اُن کی عظمت و جلالت بھانا ہو تا ہے تا کہ وہ صاحب مز ارکی تحقیر نہ کریں اور اسی طرح اولیاء وصالحین رَحْمَهُ مُد اللّٰهُ کی قبور کے پاس موم بتیاں جلانا، قندیلیں روشن کرنے کا مقصد بھی عوام کی نظروں میں اولیاء کی مقصود اچھاہے اور اس طرح اولیاء کر ام رحمہم اللّٰہ کی قبور پر تعظیم و محبت کی غرض سے موم بتیاں جلانے کی منت ماننا بھی جائز ہے ، اس سے منع نہ چاہیے ''۔

محقق على الاطلاق، حضرت علامه ابن عابدين شامى قدس سره (متوفى ٢٥٢ه) علامه عبد الغنى نابلسى عبية كرساله "كشف النود عن اصحاب القبود" سے اس عبارت كا خلاصه كھنے كے بعد فرماتے ہيں، "نَفَعْنَا اللهُ بِهِ" (يعنى الله تعالى جميں أن كى بركتوں سے مالا مال فرمائے)۔

حضرت سيدنا شيخ احمد طحطاوى وعناللة (متوفى اسلام) "حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح "ميل شيخ عبد الغنى نابلسى وعناللة ك كلام كو بطور

ولیل ذکر کرتے ہوئے اِن القابات سے یاد فرماتے ہیں۔عارف باللہ،سیدی عبد الغنی نابلسی (عِنداللہ )۔ نابلسی (عِنداللہ )۔

۱۳ صدی ہجری کے مجدد اعظم (امام اہل سنت) حضرت مولاناشاہ امام احمد رضاخال عِمَّالَةُ (متوفی ۱۳۴۰ه) جنازے کے ہیچھے بلند آواز سے ذکر کرنے کے مسئلہ میں حضرت (عارف باللہ) علامہ عبد الغی نابلسی عِمْاللہ کے کلام کو بطورِ دلیل پیش کرتے ہوئے اِن القابات سے فرماتے ہیں۔

امام ،علامه،عارف بالله،ناصح الامه،سيدى عبد الغنى نابلسى تواللة اپنى كتاب مستطاب "الحديقة الندية شرح طريقة المحمدية" ميں فرماتے ہيں۔الخ حضرت شيخ يوسف بن اسماعيل نبهانی تو الله اپنى كتاب "جامع كرامات اولياء" ميں فرماتے ہيں۔

حضرت شیخ عبد الغنی نابلسی دمشقی حنی تواند این زمانے سے اب تک کے اہل معرفت اولیاء کرام دیچہ گھڑ اللهٔ میں بہت مشہور ہیں، آپ تواند نے بے شار ائمہ دین و علاء کا ملین کے علوم سے فیض پایا، اور بے شار علاء دین آپ کے علوم سے فیض پایا، اور بے شار علاء دین آپ کے علوم سے فیض پایا، اور بے شار علاء دین آپ کے علوم سے فیض یافت علاء کی گئر کرامات بیان کی ہیں (جبکہ آپ تواند کی گئر الکرامات بین کی بین (جبکہ آپ تواند کی کثیر الکرامات برزرگ تھے اور) اگر آپ کی کوئی کرامت نہ ہو تب بھی تمام علوم میں آپ تو اللہ کی مہارت کا ملہ اور تمام فنون میں آپ کی بے شار تصانیف کا ہوناکسی کرامت سے کم نہیں، لیکن جب اس کے ساتھ ساتھ آپ تو اللہ سے حیات میں اور بعد وفات

## موسیقی اور سمیاع

بکثرت کرامات و قوع پذیر ہوئیں، تو اندازہ کیجیے کہ یہ کس قدر عظمت و جلالت کے مالک ہوں گے۔

## تصنيف و تاليف

علامہ نابلسی عضیہ نے تقریباً • ۲۵ سے زائد کتب یاد گار حیوڑیں جو بہت مفید وعدہ ہیں اور اہل سنت وجماعت کی تائید میں ہیں، وہ تصانیف اِن علوم پر مشتل ہیں: پر مشتل ہیں:

علم تفییر ،علم حدیث ،علم کلام ،علم فقہ ،علم تجوید ، تصوف ، شعر اور سفر نامے وغیر ہ ،

تصوف میں آپ عُنالیہ نے حضرت سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی اور حضرت سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی اور حضرت سیدنا عبد الکریم جیلی اور حضرت سیّدنا شیخ ابن الفارض د جمه هد الله تعالی علیه هد اجمعین کی کتب کی شر وحات تحریر فرمائیں، آپ عُنالیہ نے ان شر وحات میں متقد مین شار حین کے انداز کو نہیں اپنایا بلکہ بڑی مجتهدانہ تعبیرات سے آراستہ کیا۔

آپ عُنالیہ کی ایک تصنیف "دیوان الدواوین" چار جلدوں میں ہی ایک جبلی جلد کا موضوع "تصوف" ہے یہ ۲۰۱اھ میں قاہرہ سے چیسی تھی، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور جلد زیورِ طبع سے آراستہ نہ ہو سکی، اس کی دوسری جلد نعت پاک مصطفی مَنالیہ کی اور جلد زیورِ طبع سے آراستہ نہ ہو سکی، اس کی دوسری جلد نعت پاک مصطفی مَنالیہ کی ایس کی دوسری جلد نعت پاک مصطفی مَنالیہ کی ایس کی دوسری جلد نعت ہو تھی جلد میں غربیں ہیں، آپ عُنالیہ نے این نہیں فرمائیں، بلکہ دورانِ سفر جو جامہ پہنایہ مگر اُن میں مقامات کی تفصیلات بیان نہیں فرمائیں، بلکہ دورانِ سفر جو روحانی آحوال پیش آئے انہیں بیان فرمایا، جو معروف سیاحین مصطفی بکری دشقی روحانی آحوال پیش آئے انہیں بیان فرمایا، جو معروف سیاحین مصطفی بکری دشقی روحانی آحوال پیش آئے انہیں بیان فرمایا، جو معروف سیاحین مصطفی بکری دشقی

### مو<sup>سی</sup>قی اور سماع

اور اسعد تیمی مصری رحمہا اللہ وغیرہ کے لیے قابلِ تقلید نمونہ بن گئے ،اب ہم آپ مُتِتَاللَّهُ کی کتب کی فہرست پیش کرتے ہیں جو ہم تک پہنچی ہے: (علامہ عبدالحکیم شرف قادری مُتَتَاللَّهُ نے 210 تصانیف کے اساء گرامی تحریر کیے ہیں ہم صفحات کی تنگ دامنی،اور عوام الناس کے لیے غیر مفید ہونے کی وجہ سے فقط چند کے نام لکھ رہے ہیں،اہل علم اصل مأخذ کی طرف مر اجعت فرمائیں)۔

(۱) التحرير الحاوى بشم ح تفسير البيضاوي (۲) بواطر القرآن ومواطن العرفان (٣) كنز الحق البدين في احاديث سين البرسلين (٩) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية (٥) ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الإحاديث (١) جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص (٤) كشف السر الغامض شرح ديوان ابن الفارض (١) زهر الحديقة في ترجمه رجال الطريقة (٩) خمرة الحان ورنة الالحان شرح رسالة الشيخ ارسلان (١٠) تحريك الاقليد في فتح بأب التوحيد (١١) لمعان البرق النجىى شرح تجليات محمود آفندى (١٢) المعارف الغيبية شرح عينية الجليلية (١٣) اطلاق القيود شرح مرآة الوجود (١٣) الظل المبدود في معنى وحدة الوجود (١٥) رائحة الجنة شرح اضاءة الدجنة (١١) فتح المعين المبدى شرح منظومة سعدى آفندى (١٤) دفع الاختلاف من كلامر القاضي و الكشأ ف (١٨) ايضاح المقصود من معني وحدالة الوجود (١٩) كتاب الوجود الحق والخطاب الصدق (٢٠) نهاية السول في حلية الرسول المُعَلِيّة (٢١) مفتاح المعية شرح رسالة النقشبندية

(٢٢) بقية الله خير بعد الفناء في السير (٢٣) المجالس الشامية في مواعظ اهل البلاد الرُومية (٢٣) توفيق الرتبة في تحقيق الخطبة (٢٥) طلوع الصباح على الخطبة المصباح (٢٦) الجواب التامر عن حقيقة الكلام (٢٤) تحقيق الانتصار في اتفاق الاشعرى والماتريبي على الاختيار (٢٨) كتأب الجواب عن الاسئلة المائة والاحدى و الستين (٢٩) برهان الثيوت في تربة هاروت وماروت(٣٠) لبعان الانوار في البقطوع لهم بألجنة والمقطوع لهم في النار(٣١) تحقيق الذوق والرشف في معنى المخالفة بين اهل الكشف (٣٢) روض الإنام في بيان الإجارة في المنامر (٣٣) صفوة الأصفيا في بيان الفضيلة الإنبياء (٣٣) الكوكب الساري في حقيقة الجزء الاختياري (٣٥) إنوار السلوك في إسم إر الملوك (٣٦) كشف النور عن اصحاب القبور (٣٤) ديوان الإلهيات الذي سمَّالا ديوان الحقائق وميدان الرقائق (٣٩) ديوان البدائع النبوية مسلَّي نفحة القبول في مدحة الرسول المائية وهو مرتب على الحروف (٣٠) تعطير الانام في تعبير المنام (١١) الفتح المكي والمنح الملكي(٢١) الجواب المعتبد عن سوالات اهل صفد (٣٣) السر المختبي في ضريح ابن عربي (٣٣) علم البلاحة في علم الفلاحة (٣٥) البطالب الوفية شرح الفرائد السنية (٣٦) رفع الكساء عن عبارة البيضاوي في سورة النساء (٣٠) حق اليقين وهداية المتقين (٣٠) فتح الانغلاق في مسئلة على الطلاق (٢٩) الحضرة الإنسية في الرحلة القدسية (٥٠) رفع الإشتبالاعن

علَمية اسم الله (١٥) تحفة الناسك في بيان المناسك (٢٥) الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر و الحجاز(٣٥) كشف السترعي فريضة الوتر(٣٥) صدح الحمامة في شروط الامامة (٥٥) ارشاد المتملى في تبليخ غير المصلى (٢٥) الكشف والتبيان عما يتعلق بألنسيان (١٤) ايضاح الدلات في سماع الالات: (٢٦ بنا)

## وصال شريف

> ۲۷ر مضان المبارک ۱۳۹۱ه محمد عبد الحکیم شرف القادری خادم الطلبة بالجامعة النظامیة الرضویة لا ډور ، باکستان

نوٹ: ہم نے یہ تمام مضمون "الحدیقة الندیة شرح الطریقة المحمدیة" مطبوعہ مکتبة المدینه، کراچی، سے لیا ہے ، نیز اصل مضمون عربی مقدمه کی صورت میں مکتبه نوریه رضویه ، فیصل آباد کی مطبوعه "الحدیقة الندیة" کے اول میں موجود ہے ، علامه شرف قادری وَحُناللّٰہ کے علمی فیضان سے مستفید ہونے کے میں موجود ہے ، علامه شرف کا جر عطافر مقدمه شامل کتاب کر دیا ہے ، اللّٰہ تعالی حضرت علامه شرف قادری وَحُناللّٰہ کو دین اسلام کی خدمت عظیم کا اجر عطافر مائے۔ آمین



#### بالتها الخيابي

اسلامی احکام و معاملات کی اَساس و بنیاد الله تعالی اور اس کے رسول کریم مَلَّا اَللهٔ عَلَی اَسِن پر ہی اُستوار ہے ، اسی لیے اُمت مسلمہ کو اپنے جمیع احوال میں اُن ہی کی جانب رجوع کرنے کی تعلیم کی گئی ہے کیونکہ اُن کی جانب رجوع کرنے کی تعلیم کی گئی ہے کیونکہ اُن کی جانب رجوع کرنے سے جہال اطاعت و فرمانبر داری کا تواب ملے گا تووہیں ان کی بارگاہ عالی سے ایسا حل تفویض کیا جائے گا جس سے بندگانِ خداکی دینی تشکی کے ساتھ ساتھ د نیاوی سیر ابی و کامر انی کا بھی سامان ہوگا۔

آج اُمت مسلمہ جس نازک دوراہے پر آن کھڑی ہے اور جن مہیب و مشکل مصائب وآلام سے دوچار ہے جس میں اسے دورِ جدید کے نت نے دجالی فتنوں اور شیطانی سازشوں کا سامنا ہے توالیہ میں ہر مسلمان کی انفردای ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کی تعلیمات اور دعوت واصلاح کے عمل مبارک کو ایسے اُحسن و مؤثر پیرائے میں منصہ عمل پر لائے کہ دامن اِسلام پر اس کے سبب کوئی قد عن ہر گزنہ گئے پائے، بلاشبہ قرآن مجید اور احادیث رسول میں ہمیں اسی بات کی تعلیم کی جانب بار ہامتوجہ کیا گیاہے۔

دشمنان دین ومذہب نے اس دور میں اسلام کے خلاف نے انداز میں خود کو تیار کرکے میدان میں لا کھڑ اکیا ہے جس سے نبر د آزماہونے کے لئے یقینا

مسلمانوں کو بھی تنظیم نو کی اَشد ضرورت ہے، موجودہ دور میں جنگوں کا سلسلہ تیرو تلواریاتوپ و گولی سے بھی ماوراء ہو کرایک نئی اور مؤثر شکل اختیار کر گیا ہے۔ جس میں کسی بھی قوم کواس کے اَساس ومبادیات، کلچر و ثقافت، اخلاقی و معاشر تی اقدار اور دینی، ملی اور مذہبی حمیت کے لازمی عناصر سے منزہ کر کے گویا " اینی موت آپ "کی صورت وادگ زوال میں اُتار دینا ہے، ایسے ہی ایک امرکی جانب آج سے کئی دہائیوں قبل مفکر پاکستان ڈاکٹر محمد اقبال نے اینے کلام میں اشارہ کیا تھا کہ۔۔۔۔

\_فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اِسلام کو حجاز و عرب سے نکال دو

آج ہمارے سامنے بھی یہی صورت حال ہے کہ مسلمانوں کو ایک طرف توان کے اخلاقی ومعاشرتی میدانوں میں رُوبہ زوال کرنے کے لئے اقدامات کئے جارہے ہیں تو دو سری جانب ان کی فد ہی واسلامی تعلیمات کو متضاد ثابت کرکے اُن کے قلوب واذبان سے اسلام کی حقانیت وسچائی کی روح کو کھینچا جارہا ہے جس کے لئے الیکٹر ونک و پرنٹ میڈیا کے ادارے بھی اپناکر دار اَدا کررہے ہیں۔

لہذامسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایسے اختلافات سے خود کو دور رکھیں اور ہر مسلے کی بابت اپنی رائے دینے کے بجائے قرآن وسنت کی تعلیمات کو فوقیت دیں کہ اسی میں دین ودنیا کی بھلائی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر خروئی پوشیدہ ہے۔



موسیقی اور ساع کا مسلہ دورِ جدید میں بہت آہمیت پارہاہے کیونکہ اب قریباً تمام ہی عالم میں موسیقی کا چلن عام ہو چکاہے اور اس کے ساتھ غزل، قصائد اور ملی ترانے بھی لاز می حیثیت اختیار کرچکے ہیں، جہاں تک ایسے ساع (قوالی) کا تعلق ہے جس میں میوزک وموسیقی کے آلات کا کوئی استعال نہ ہو تو اس کے جواز میں اسلام کی ابتداء تا این زمانہ کوئی اختلاف نہیں رہا، تمام ترائمہ اسلام و بانیانِ مذاہب فقہ نے اس کے جواز کا قول بیان فرمایا ہے، مدارِ اختلاف ایساساع ہے جس میں میوزک وموسیقی کے آلات کا بھی استعال کیا جائے، اس بحث کے جواز اور عدم جواز پر بھی صدیوں سے بحث ومباحثے جاری ہیں اور تقریباً ہر دور میں اس موضوع پر خامہ فرسائی بھی کی گئی ہے۔

دونوں جانب جلیل الثان ائمہ کرام اور قابل اِعتناء دلائل وبراہین موجود ہیں جن سے ہر دو فریقین اثبات اور عدم اثبات پر اِستشہاد کرتے ہیں اگرچہ یہ بات اسلام کے حُسن اور اس میں فکری بالیدگی کی غماز ہے لیکن قرونِ اخیرہ سے اس حسن کو بھی سبو تا ژکیا جارہا ہے بایں طور کہ جس نہج وطریق پر دلائل کا تبادلہ، مسائل کی پر کھ، اُصولوں کا اِنطباق اور نتائج کا تجزیہ ہوناچا ہے تھاویسا نہیں ہورہا۔۔۔بلکہ۔۔۔ اب مکابرہ و مجادلہ کے انداز میں ایک دو سرے کے موقف پر لے لگام اور بلاجواز تنقید کرکے سسی شہرت اور وجہ افتخار کو حاصل کیا جارہا ہے۔ پر لے لگام اور بلاجواز تنقید کرکے سسی شہرت اور وجہ افتخار کو حاصل کیا جارہا ہے۔ ہو حضرات اس کے اثبات وجواز کے حامی ہیں انہیں گویا کسی دلیل کی

ضرورت ہی نہیں اور ایسے اُحباب ہر قید وہند اور شرعی قیودات سے ماوراء ہو کر ۔۔۔بس اپنی ہی و ھن میں مگن ہے اور جو حضرات اس کے عدم جو از کے قائل ہے وہ بھی دلائل شریعت کی حقیقی معرفت اور اس کے باریکیوں سے نابلد ہو کر مطلقاً اس کے حرمت کو قول بیان کرتے نظر آتے ہیں اور گویا تا ثیم اُمت کا وبال عظیم اینے نامہ اعمال میں مندرج کرنے میں مصروف کارہیں۔

اس لیے ضرورت ہے کہ ہر دو فریقین اپنے اپنے خود ساختہ اُصولوں کو پس پشت ڈال کر قر آن وسنت کی تعلیمات اور صحابہ کرام وائمہ اسلام کے احوال وکر دار کی روشنی میں اپنے موقف پر نظر ثانی کریں اور اُمت مسلمہ میں مزید فساد کا سبب بننے سے اَشد اِجتناب کریں لیکن اس بات میں اندھی تقلید اور شنیدہ دلائل کے بجائے از خود نفس مسلہ کی حقانیت کو جاننے کی کوشش کریں تا کہ دوگری جمود 'کا تسلسل مزید فروغ نہ یا سکے۔

کتاب ہذاکا تحریری پس منظر بھی ہماری بیان کردہ گفتگو ہی کی غمازی کررہاہے اس کتاب کی تالیف کا سبب بھی ایسے ہی فریقین کارویہ تھاجن میں فکری انتہا پیندی اپنے عروج پر تھی اور انہیں دلائل کی معرفت اور شریعت کے منشاء سے زیادہ اپنے موقف کی بالادستی مطلوب تھی جس کے مقابلے میں نہ تو وہ حضرات کسی تحقیقی کلام کو سننے کے قائل تھے اور نہ ہی اپنے موقف کے خلاف کسی تحریر کودیکھنے کے لیے تیار تھے، ایسی نازک کیفیت میں جب اس زمانے کے گھھ احباب نے حق وباطل کے فرق کو واضح کرنے کے لیے امام اَجل سیدی عبد الغنی نابلسی تحریر کودیکھنے سے سوال کیا تو آپ تحیرات کرنے نے صرف تین دن کی محنت میں عبد الغنی نابلسی تو اللہ سے سوال کیا تو آپ تو اللہ تھی اللہ تا نے صرف تین دن کی محنت میں

اکابرین کے کلام سے فیضیاب ہوتے ہوئے قرآن وسنت کے دلائل اور صحابہ کرام وائمہ اسلام کے احوال سے مزین شاندار کتاب تالیف فرمائی جس میں حکم شریعت کوواضح کرنے میں کسی بھی فریق کی جانب رعایت نہیں کی بلکہ اس بارے میں منشائے اسلام کو بیان فرمایا اور احقاق حق اور ابطال باطل کے تصور کو عملی صورت دی۔

اسی مقصد کے لئے ہم نے کتاب ہذا کا اُردوتر جمہ کیا ہے تا کہ ہر ایک مسلمان اس مسلمہ کے بارے میں ازخود دلائل شریعت کا مطالعہ کرے اور اپنے لیے راہِ عمل اختیار کرے تا کہ اختلاف کی جو فضاء بالخصوص ہماری خانقاہوں اور مدارس کے مابین آج قائم ہو چکی ہے وہ قدرے پُر ہو سکے۔

## 🕏 كتاب "ايضاح الدلالات"كے نسخ

(1) اس کتاب کا جو عربی نسخہ ہمیں دستیاب ہوا وہ"مکتبة العجائب والغرائب مرکز النوادر والن خائر" کانسی روڈ کو کٹے، پاکتان کا مطبوعہ ہے، اس کے کل صفحات کی تعداد" 64"ہے یہ نسخہ مسلسل عبارت کی صورت میں تحریر ہے جس میں تحقیق وحواشی وغیرہ کا کوئی اہتمام نہیں ہے اسی وجہ سے بہت سے مقامات پیچیدہ وحل طلب ہے جبکہ بعض مقامات پر عبارت کا اُسلوب بھی سہو کتابت کے سبب درست نہیں۔

﴿2﴾ اس كتاب كا انٹرنيٹ سے ایک اور مطبوعہ نسخہ حاصل ہو اجس کے صفحات کی تعداد"92"ہے اور یہ بھی مذکورہ بالا نسخے ہی کی مثل ہے ،اس کے مطبع کی کوئی تفصیل سرورق یا اندرون صفحات پر درج نہیں ،سرورق پر صرف

كتاب كانام "ايضاح الدلالات في سماع الآلات" اور مصنف كانام" الامامر الفاضل الجليل، والهمامر الحبر الاصيل، الشيخ عبد الغني النابلسي قدس سرة العالى "تحرير ب-

(3) اس کتاب کا ایک اور مطبوعہ نسخہ بیروت سے شائع ہوااس پر مولف کتاب ہذاکی اولاد ہی میں سے موجوہ زمانے کے ممتاز فاضل الشیخ الد کتور احمد راتب الحموش نے تحقیق کی ہے جسے دیدہ زیب انداز میں دار الفکر، بیروت نے شائع کیا ہے ،انٹر نیٹ پر موجود دارالفکر کی ویب سائٹ پر اس نسخ کی کیفیت اور سن اشاعت کے بارے میں یوں لکھا ہوا ہے کہ سال طباعت "1981،07.1980" جبکہ صفحات کی تعداد "1841" ہے، بہت تلاش کے باوجود ہمیں نہ توکسی لا تبریری سے اس کی ہارڈ کا پی دستیاب ہوسکی اور نہ انٹر نیٹ سے کوئی فائل ملی، صرف اس کے سرورق کی تصویر ملی ہے جو آگے آر ہی ہے۔

(4) کتاب ہذا کا ایک مخطوط شاہ سعود یو نیورسٹی، ریاض کا ہے اس کا خط صاف اور تحریر عمدہ ہے، یہ مخطوط مکمل ہے اوراس کے کل صفحات کی تعداد" 42" ہے جبکہ ایک ہی صفحہ پر 45 سائز کے آمنے سامنے دوصفحات شامل ہیں تواس طرح کل تعداد" 84" بنتی ہے، تین صفحات مع سرورق و تفصیل مخطوط کے اس کے علاوہ ہیں، اس کا سن کتابت 1312 ھے۔

﴿5﴾ اس كتاب كاسب سے قديم مخطوط بھى شاہ سعود يونيورسٹى، رياض كا ہے اس كا خط صاف اور تحرير واضح ہے ،اس كے كاتب عبد الجليل بن مصطفى بن اساعيل ہے ،سن كتاب على اساعيل ہے ،سن كتاب كے اساعيل ہے ،سن كتاب كے اساعيل ہے ،سن كتاب ك

وصال کے صرف چھ سال بعد کا ہے، اس مخطوط کے کل صفحات کے تعداد ''55''ہے جبکہ چار صفحات مع سر ورق اور تفصیل مخطوط کے اس کے علاوہ ہیں۔ ہم نے دوران ترجمہ ان تمام مخطوطات اور مطبوعہ نسخہ جات سے حتی الامکان استفادہ کیا ہے جس کے لیے ہمیں بہت وقت اور محنت صرف کرناپڑی لیکن بحد اللہ میہ کام خیر وخوبی سے پایہ بیمیل کو پہنچ گیا جن اُمور کو ترجمہ کے وقت خصوصی طور پر ملحوظ رکھاان میں سے پچھ مندر جہ ذیل ہیں۔

- پ مطبوعه دستیاب نسخول سے بالاستیعاب اِستفادہ کیا گیا۔
  - الله مخطوطات کو نظر ثانی کے وقت شامل کیا گیا۔
- الله مطبوعه نسخ میں عبارت کے سقم پر مخطوط سے تقابل کیا گیا۔
- مخطوط اور مطبوع میں فرق کے واضح ہونے پر اصل ماخند کی جانب
   مراجعت کی۔
  - الامكان محوله كتب كے اصل متون سے استفادہ كيا۔
- » تمام تر آیات کو سوفٹ و بیر سے رُ موز واَو قاف کے ساتھ نقل کی کوشش کی گئے۔
  - احادیث کے ضروری حوالہ جات کے لیے متن حدیث کو مع إعراب لکھا گیا۔
  - اشعار کے سقم کو درست کرکے اُن کے عربی متن کو مع ترجمہ لکھا گیا۔
    - پیرابندی کی گئی اور موضوع سے متعلق عنوانات قائم کیے گئے۔
      - تمام تر عربی عبارت پر حتی الوسع إعراب لگائے گئے۔
        - حل طلب مقامات ير مخضر حواشي كااضافه كيا گيا۔

## موسیقی اور سمساع

اُردوتر جمہ کے لیے سہل اَنداز واُسلوب کا اِنتخاب کیالیکن مؤلف کے اُسلوب کو بھی بر قرار رکھا کیونکہ اِس میں جو ناصحانہ تنبیہ کا اَنداز ہے وہ
 اینی مثال آپہے۔

## کتاب ہذا کے چنداہم اجمالی نکات

موسیقی اور ساع کے حوالے سے کتاب ہذامیں نہایت تحقیقی اور شاندار دلا کل وہر ابین فراہم کیے گئے ہیں جن میں اکثر و بیشتر عام فہم انداز میں تحریر کیے گئے ہیں چونکہ ہر ایک شخص کو آج کے مصروف زمانے میں ایسی کتابوں کو بالاستیعاب پڑھنے کا شوق و ذوق کم ہی ہوتا ہے یا پھر اب لوگوں کا مزاج ٹودِی پوائنٹ والا ہو چلاہے توہم ایسے میں کتاب ہذا کے مفصل دلا کل وہر ابین میں سے اہم کا خلاصہ وحاصل کتاب ذیل میں لکھ رہے ہیں تا کہ اجمالی طور پر جملہ مباحث نظر سے گذر جائیں۔

ا۔ موسیقی وساع کے حوالے سے جو اختلاف کی فضا قائم ہو گئی ہے اس کا بنیادی سبب نااہل فقہاء اور قلیل المطالعہ علماء ہیں جن کی سطحی گفتگوسے عوام کے ماہین فساد کاماحول ساز ہوتا ہے، لہذاایسے میں علمی تشکی مٹانے کے لیے وسیع المطالعہ اور اُصول و فروع کے ماہر فقہاء کی طرف رجوع کرناچا ہیے اور اُن سے اِس بارے میں شرعی دلائل کی حقیقت کے بارے میں سوال کرناچا ہیے اور اُن حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کے سامنے کسی فریق کی رعایت کیے بغیر حق بات کو آسان اور مدلل انداز میں بیان کریں تاکہ لوگوں کی تشفی ہوسکے۔

۲۔ ائمہ عظام اور جلیل القدر فقہائے کرام جب اپنی کتابوں میں کسی مسئلے کو مطلقاً ذکر کریں تو ایسی مقامات پر بھی اکثر او قات کچھ نہ کچھ قیودات ضرور ہوا کر تیں ہیں لہٰذامسئلہ کو اُن قیودات کے ساتھ ہی پر کھاجائے گا اور نفس مسئلہ کی علت کو جمعے احوال کے ساتھ نتیج کے لیے معیار بنایا جائے گا صرف ظاہری عبارت سے استدلال نہیں کیاجائے گا۔

سو فقہائے اسلام کو اس بات کا تھم دیا گیاہے کہ وہ اُمت مسلمہ کے ساتھ آسانی کی راہیں ممکنہ حد تک اُستوار کریں اور انہیں مشکلات سے دور رکھیں نیز تاثیم اُمت کے وبال سے بیخے اور بچانے کی سبیل کریں۔

سم۔ موسیقی اور ساع کے بارے میں مطلقاً حرام ہونے کا فتوی بالکل جائز نہیں ہے۔

۵۔ لہوولعب قابل مذمت ہیں، مطلقاً ساع وغناء قابل مذمت نہیں ہیں۔
 ۲۔ آلات موسیقی اور ساع وغناء میں ہر وقت لہوولعب کا پایا جانا بھی ضروری نہیں، لہذا جس وقت اِن میں لہوولعب نہیں پایا جائے تواس وقت اِن پر حرمت کا تھم بھی نہیں لگایا جائے گا اور جب لہوولعب کا وجود متحقق ہو تو حرمت کا تھم بھی یایا جائے گا۔
 یایا جائے گا۔

ے۔ لہودلعب بھی صرف وہی قابل مذمت اور حرام وممنوع ہوں گے جن کے سبب کسی حرام و مکروہ افعال کا وقوع ہویا پھریہ انسان کو فرائض اور واجباتِ شریعت سے غافل کر دیں مثلاً لہو ولعب کے سبب شراب نوشی یازنا کا وجو د پایا جائے یا پھران میں مشغولیت نماز پنجگانہ یاواجبات سے غافل کر دے۔

۸۔ اچھی و نغماتی آوازیں یا آلاتِ موسیقی و غناء فقط اپنی ذات کے لحاظ سے مطلقاً حرام و ممنوع نعل کا الحاق نہ مولیا یہ اُن کا سبب نہ بنیں۔

9۔ آلاتِ موسیقی سے بعض صور توں میں لہو ولعب کا جدا ہونا ممکن ہے
 اوراس بات پر احادیث مبار کہ کی روشنی میں دلائل بھی موجود ہیں۔

• ا۔ موسیقی وغناء کی مذمت کے بارے میں اکثر احادیث ودلائل میں حرام اُمور کا تذکرہ موجو دہے، لہذاشرعی حکم لگاتے وقت اِن باتوں کو بھی پیش نظر رکھا حائے گا۔

اا۔ منکرین مسکلہ ہذا کی سب سے بنیادی دلیل حضرت سیّد ناابن عمر دُفاعَةُ کُلُوں کی حدیث ہے جس سے یہ حضرات حرام ہونے پر استدلال کرتے ہیں حالانکہ اس سے ساع وغناء کی حرمت کے بجائے اِباحت ثابت ہور ہی ہے۔

11۔ غناء وساع مع آلات موسیقی بہت سے صحابہ کرام ، تابعین عظام اور بانیانِ مذاہب اربعہ کے اقوال واعمال سے ثابت ہے۔

سا۔ جلیل القدر ائمہ کرام اور سینکٹروں صوفیائے عظام سے ساع وغناء کا ثبوت موجودہے۔

یہ ترجمہ آج سے کئی سال قبل ایک دوست کی خواہش پر معرض وجود میں آیا تھا جنہوں نے اس کی طباعت کی امید دلائی تھی لیکن ترجمہ ہو جانے کے بعد وہ اس کام سے معذرت کر گئے اور یوں یہ کتاب حسرت کی تصویر بنے مسودے کی صورت ہی رہی تا آئکہ بعض مہربان دوستوں نے اس کی کمپوزنگ

وغیرہ کردی لیکن پھر بھی اس کی طباعت کا بار میرے لئے تنہا ممکن نہ تھا تو اس سلسلے میں بہت سے مشائخ کرام اور صاحب حیثیت افراد سے گذارش کی گئی پر کوئی اُمید بر نہیں آئی، ایک پیر صاحب نے تو کئی چکر لگوائے لیکن سماع پر ہزاروں روپے لوٹانے والے اُن کے ذوقِ سلیم نے اِس کتاب کی طباعت کے بار کو اتنا گران جانا کہ بالآخر اِس کے بوجھ کو کچھ دن رکھ کرجوں کا توں واپس لوٹادیا۔

اے رضآہر کام کا اک وقت ہے۔۔۔۔ کہ مصداق اب بحداللہ "دارالبیان، ڈیفنس، کراچی" نے اِس کی دیدہ زیب طباعت کا اہتمام کیا ہے جو اس سے قبل بھی میری ایک کاوش "فرشتے ہی فرشتے "کوانتہائی خوبصورت طباعت معیار کے ساتھ جون ۱۰۰ عوبی شائع کر چکی ہے اور آئندہ بھی ایسے اہم کاموں کی طباعت کے لیے پُرعزم ہے، رب کریم اِن اُحباب کی حسنات کو قبول فرمائے اور اسی طرح فروغ اسلام کی سعی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے نیز اللہ تعالی اس کاوش کو قبول فرمائے ہوئے نافع عام وخاص بنائے۔

آمين بجاه سيدالامين الكريم والهوسلم

ابومحمراعب ازاحمه

بن بشير احمد بن محمد شفيع غفرله ولوالدبي

ا ارمضان المبارك ۱۳۳۴ه م 31.07.2013



ر قم نمبر 1 کاعکس

مو<sup>سی</sup>قی اور سماع

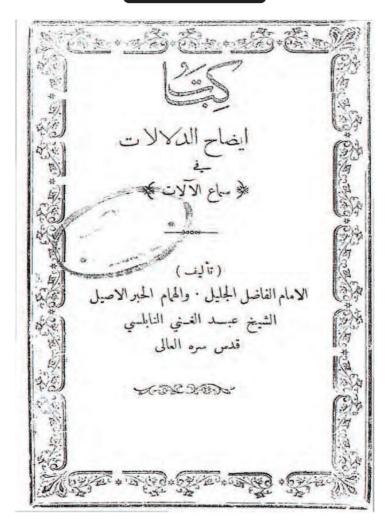

رقم نمبر2 کاعکس

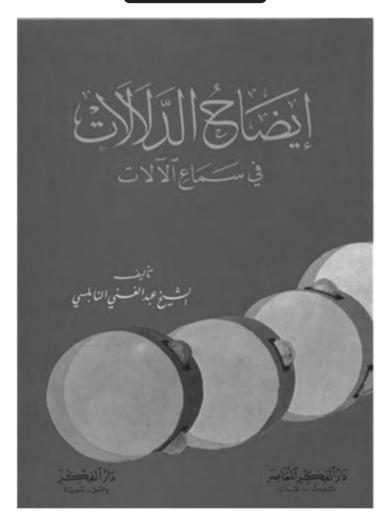

••• رقم نمبر3کاعکس

ويق بِه ف الحق الحق في تحقيق هذه المسكلة وسما عرب اعز الدين الإلى بدوان كان العلاد التقلون والمتاخرون والدوا قيها الماد فساعالالان واسال الله كل ان يوفقني لا يجدورجناه -الأيت الناس كذوالد يدرين الخاص مته والعادمة سشارة سماعالالان والنفران المطرائ واحلق الجهال المستهم والرمة من بعمرة تتغيل ولااطلاعلى بعان فيديد وكالعد لتقلد الحضاج بعمنا واستباحوالن خالفهرق خلفه ويناويه بصرايباع فلتبت هذه السالير لاهل الانصاف من الاخواصارة ليماهوالمت والصواب فاهناالنات وانقاد الامصادمن وبعلا من المرول والمراجو ومعل مماء المن وها علا لماض والمامر وصماع المام لهويرالسواب ولهم وياالراع العديق والحارات المفترة اعلن المائدين. في مكارهذا الدين وسيتها إيضاح الدكالات سياله الحدد الجيراف لمدالت يشع الحباد مالا مكاموا باذالهم القي سلاروها الدواسماية ابرية الديراما بعل فيقول العيدالفتره ال لدالمكرر عبدالغن الدابلس الستقرنف اللهبياء وأمدع مداده باغ وكلن المبحال مالعب اطلاع ملجزهم عن التعقيق فوقعالاك ساعلهم من مدر الاثامة والملادوالسلام على سيدنا على تاهم وين مقيعين الاممار كتابة غيها فريان هذه المستلدوها المؤترة واناهمكاعب لويلتظون ماوجد وأويقكون يدء اسة على ملى الله عليه وسلم المواقعة بقص لدتها في كمة عدورا المو علهالسافوالعصجة مغالب الوقايع إطله كابتنائها علىالاوهاء されるのはりしずしていないと、まこのけかましているけんこうだい」 وظئا تغبثا للاصادين العلاءاصحاب المقدالارضع ويرسل الغقاة بذكك تظررا الهاالاطلاع منهماطل المتاعير سندة الباع والبعا خذا القاصراك كيدماذا بق فتواه صاحب القاين ويريدان الفقهاء الناس واليرالون على انتقدوا وي عيد الما مريده اذالت المائل الا والدوقة بوه الملك مها المرفية الادوي الموه على من وتقصم ب العلليند بميرة طنونهم السيعة الغيود الت ينظون المساكل كتب الزماع علىاختلاف المذاهب الإربيقة من الطوابيين معرفة الموالقيوره والناهله واهم الفقهاد على قدرين قسم كاملون وهم المطلعون على اسعاده فروعه والمدركون التواسيا وتقاسيمه فاستروعه وغيري وعدوف ج قاصرون وهوا أذين غيرغ كعهاعى عليه فافعام الحامدعين لهاوانها يتقلونه تطدين لبعصهم بعضاق الهويرالكاس يوواليرقون على المانية والمعداية مان علم فقدالد مارداد كالتق عن المدار والمرادس اغز يي عتلاجم عين البقين دي العط الزمات المذي مسادي فيرالعبه اللامن يتفكون بمايقيج فاخلوهم الملولته جدالان والغرورة فالواري بهاماهم عله من الدورالهاملة والم يفة المناكر المهورة في النرع ويستماون

3



♦♦♦ رقم نمبر5کا<sup>عکس</sup>



# بشِيْرُولُولِيُّهُ السِّحِيْرُ السِّحِيْرُ

تمام تعریفات اُس ذاتِ عالی عَرَّوَانَ کَ لیے جس نے اَحکام کواپنے بندوں پر مقرر و مشروع کرتے ہوئے حلال وحرام کے مابین فرق کوواضح فرمادیا اور ساعِ حق 1 کو ہر خاص وعام پرلازم کر دیااور ساعِ باطل 2 کو دیگر گناہوں کی طرح ان پر حرام کر دیااور دُرودو سلام ہوں ہمارے سر دار محمد صَّافَاتَیْتِم پر جو دین اسلام کے ناصر وحامی ہیں اور آپ صَّافَتْیَم کِمُ عَزِزْ آل واصحاب کرام پر۔

حمد وصلوۃ کے بعدرتِ قدیر جہالیالاً کابندہ کے توقیر عبدالغنی نابلسی حنفی عرض کر تاہے اللہ تعالی جہالیالاً اسے اپنی حفاظت میں رکھے اوراس کی امداد و نصرت فرمائے۔

جب میں نے ساع بالمزامیر <sup>3</sup> کے بارے میں عوام وخواص کے کلام کی کثرت دیکھی تو نظر آیا کہ جہلاء تفصیلی دلائل کی معرفت کے بغیر ہی اسے حرام کہہ رہے ہیں اور اس کام میں وہ ایک دوسرے کی تقلید کرتے جارہے ہیں اور اس

<sup>1-</sup> حق بات سننے۔

<sup>2-</sup> بُري مات سننے۔

<sup>3۔</sup> آلات موسیقی وغیر ہ کے ساتھ ساع۔

سرکشی میں وہ اپنے مخالف کی دین وعزت کی حرمت کو پامال کررہے ہیں تو الیم صورت حال میں بعض احباب نے مجھ سے اہل شعور وانصاف کے لیے ایک کتاب لکھنے کی فرمائش کی اگرچہ علمائے متقد مین ومتاخرین کا اس بارے میں نہایت عمدہ کلام موجودہ واران کے تحریر کر دہ رسائل نفیسہ وعباراتِ مفیدہ رونق افروز ہیں لیکن جہلاء کو'' فقہ الاحکام" میں تحقیق سے عاجز آنے اور کم ہمت ہونے کی وجہ سے ان کی اطلاع و معرفت حاصل نہیں ہے۔

لہذامیں نے بیر سالہ انصاف پسند احباب کے لیے تصنیف کیا تا کہ حق وصواب کا بیان ہواور میں نے اِس کانام" اِیْضَا حُ الدَّلَالَاتِ فِیْ سَمَاعِ الْاَلَاتِ "5 رکھاہے۔

میں اللہ تعالیٰ جَلِظَلاً کی بارگاہ عالی میں دعاکر تاہوں کہ وہ مجھے اپنی رضا کے مطابق تو فیق عطافرمائے اوراس مسلہ میں بلکہ جمیع مسائل دینیہ میں تحقیق کرنے کے دوران حق کے ساتھ میری تائید فرمائے تاکہ حق کے واضح ہونے پر ہم سے اور جمیع مسلمانوں سے شک و شبہ دور ہوجائے بیشک وہ ہر شی پر قادر اور تمناؤں کو قبولیت سے سر فراز کرنے والا ہے۔

اے اہل اسلام! اللہ تعالی جَهِ الله تمہاری آکھوں کو نور ہدایت سے منور فرمائے اور تمہارے قلب وزبان کوجہلاء ومعاندین کی فریب کاریوں سے محفوظ فرمائے اوراپنے الطاف واکرام کے ساتھ تمہاری امداد فرمائے۔

<sup>4۔</sup> شرعی مسائل کی معرفت۔

<sup>5۔</sup> آلات کے سننے کے بارے میں دلائل کی وضاحت۔



بے شک "علم فقہ الاحکام" جو حلال وحرام کی وضاحت کرنے والا ہے معرفت حی وقیوم جَاﷺ کے بعد اشر ف العلوم کا درجہ رکھتاہے، اس علم کے اہل فقہائے کرام ہیں اوران کی دوقسمیں ہیں۔

### [ا] فقهائے کاملین:

جواس علم کی اُصول و فروع پر مطلع ہیں اور مسائل کی تقسیمات و تفصیلات کی بابت جائز و ناجائز کی معرفت رکھتے ہیں۔

### [٢] فقهائے قاصرین:

یہ وہ افراد ہیں جو مذاہب اربعہ کے اختلافات پر لکھی گئی فرو تی کتب سے مسائل کو نقل کرتے ہیں حالانکہ وہ اس بات کی معرفت نہیں رکھتے کہ ان کا لکھنے والا یہاں کس مقصد کا ارادہ کر رہاہے بس! اپنے ناقص فہم اورایک دوسر کے کی تقلید میں مسائل نقل کرتے چلے جاتے ہیں، اتنا بھی نہیں سجھتے کہ ان مسائل کی بنیاد کس اصل پر قائم ہے؟ مطلق کی قیودات کیا ہیں؟ ایسے لوگوں کی مثال کی بنیاد کس اصل پر قائم ہے؟ مطلق کی قیودات کیا ہیں؟ ایسے لوگوں کی مثال رات کے وقت لکڑیاں چننے والے شخص کی طرح ہے کہ جو ملے اٹھالیتا ہے اور پھر ایسی شان وعظمت والی اُمت مجمد ہے جس کی توثیق اللہ تعالیٰ جَراجِ اللّا اِن الفاظوں سے فرما رہا ہے:

سُکُنْتُکُمْ نَکْیُو اُمَّیَةِ اُکُو بَتُ لِلنَّاسِ 6 ترجمہ:۔تم بہتر ہواُن سب اُمتوں میں جولو گوں میں ظاہر ہوئیں۔
اُن پر چسپاں کرتے پھرتے ہیں اوراس بات کی پرواہ بھی نہیں کرتے کہ
کس پر تنقید کر رہے ہیں اور اِن کم فہم لو گوں پر بھلا کیا تعجب ہوجو کہ رہ العالمین
جَائِ اللَّا کے توثیق کر دہ گروہ پر صرف اس گمانِ خبیثہ کی بناء پر تنقید کرتے ہیں
جوان کے زُعم و گمان میں باطل ہے 7 "عین الیقین"کے درجہ برہے۔

توافسوس ہے اس زمانہ پر! جس میں ایسے فقہاء پیداہورہے ہیں جن کے دل حُتِ دنیااور غرور سے مملوو معمور ہیں بس جوان کے دلوں میں آتا ہے کہتے چلے جاتے ہیں اور پھر اپنے گمانِ خبیثہ کے مقابل احکام شرع کا انکار کرتے ہوئے مسائل صححہ کواپنے گمانِ فاسد پر استدلال کاذریعہ بناتے ہیں توان کے استدلال کے نتائج گمانِ باطل پر مبنی ہونے کی وجہ سے اکثر غلط ہوتے ہیں لیکن اگر ان مسائل صححہ کے دلائل کوان کے گمان باطل پر ذریعہ استدلال بنانے کے جائے اصل حقائق پر ذریعہ استدلال بنانے کے جائے اصل حقائق پر ذریعہ استدلال بنایاجائے تووہ صححے وحق ہوتے ہیں۔

اس سرکشی کاسب بسااو قات چند مسائل شرعیه کایاد ہو جانابتاہے پس وہ لوگ گمان کرنے لگتے ہیں کہ اب تووہ بڑی شان والے علماء کے درجہ پر ہیں للہذا ایسے باطل خیال کی بنیاد پر وہ اپنے سے زیادہ اطلاع و معرفت رکھنے والے علمائے کرام کوفتوی دینے لگتے ہیں حالانکہ وہ کم فہم اس بات سے بھی ناواقف ہوتے ہیں

6\_ آل عمران، ۳، آیت، • ۱۱\_

7۔ مگریہ باطل اِن کے نزدیک کم فہمی کے سبب۔

کہ صاحب مذہب نے اس مسلہ کی بنیاد کس اصل پر رکھی ہے؟ اور وہ تواس بات سے بھی بے خبر ہیں کہ متقد مین و متأخرین فقہائے کرام و مصنفین نے اپنی کتب میں ذکر کر دہ مسائل کی بنیاد کن اصول وقیود اور شروط و حدود پر رکھی ہے کیونکہ بسااو قات ائمہ کرام طالب علم کی قوت فہم اور اس کے محفوظ علم پر اعتاد کرتے ہوئے اُصول وقیود کی تفصیلات و تصریحات کوذکر ہی نہیں کرتے اور جہال کوئی خاص ضرورت نہ ہووہاں عبارت کو بغیر کسی قید کے مطلقاً ذکر کر دیتے ہیں کیونکہ ایس متر و کہ قیودوشر ائط عموماً اہل علم وفن کے ذہن میں موجودومشہود ہوا کرتی ہیں۔

ہماری اس گفتگو پر صداد الفقھاء والمحققین امام علامہ شخ زین الدین بن المرین الدین الدین الدین الدین المرین المرین المرین المری است المحیم حقی و عمین کے کلام سے بھی اشارہ موجود ہے، انہوں نے جھوٹے حوض میں کھہرے ہوئے پانی سے وضو کے جائز ہونے کے بارے میں اپنے تحریر کردہ رسالہ کے اخیر میں لکھا ہے اور اپنے سے ماقبل فقہائے کرام کی عبارات سے موافقت کی ہے کیونکہ متقد مین فقہائے کرام نے اپنی کتب و تصانیف میں اس بارے میں وضاحت کردی ہے جیسا کہ علامہ ابن نجیم کا صراحة اُن سے نقل کرنا موافقت کی صرت کے دلیل ہے اگر چہ اس مسئلہ میں بعض کم فہم علاء نے مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ چھوٹے حوض میں فقط ہاتھ لگانے سے ہی ساراکا ساراکا ساراپانی مستعمل ہو جائے گاتو یہ بات ان کی جہالت اور مذہب حقی میں اس مسئلہ کے اُصول و

8- ابراہیم المعروف بابن۔

9\_متوفى 24\_

## موسیقی اور سمیاع

فروع سے ناوا تفیت کی بناء پر ہے، اس رسالہ کانام" آنجنیرُ الْبَاقِیُ فِی جَوَازِ الْوُضُوءِ مِنَ الْفُسَاقِیْ" رکھاہے اس رسالہ کے اخیر میں یہ عبارت تحریر ہے۔



امام <sup>10</sup> ابن الغرس <sup>11 عث</sup> يمتالله نے فرمايا:

مسائل کو تحقیقی انداز میں سمجھنے کے لیے دوباتوں کی معرفت ضروری ہے:

[1] فقهائے کرام کامطلقًا ذکر کرناا کثر او قات چند قیودات کوایئے

ضمن میں لیے ہو تا ہے اِن قیودات کواعتدال پیند، سلیم العقل اوراُصول و فروع سے شغف رکھنے والے افراد جانتے ہیں،اسی لیے فقہائے کرام ایسی قیودات کو فہم طالب کے کامل ہونے کی وجہ سے ذکر نہیں کیا کرتے۔

[7] جو مسائل اجتہادی "عقل" کے ذریعہ سے تفہیم وحل کے قابل ہوان کے حکم کواس وقت تک کامل طور پر نہیں جاناجاسکتا ہے جب تک اس حکم کی علت کی معرفت حاصل نہ ہو جائے کیونکہ حکم کی بنیادیہی وجہ وعلت ہوتی ہے اوراسی وجہ وعلت ہی کامل طور پر معلوم نہ ہو توطالب پر مسائل نکلتے ہیں، لہذا اگریہ وجہ وعلت ہی کامل طور پر معلوم نہ ہو توطالب پر مسائل مشتبہ وغیر واضح رہیں گے اوراس کاذہن

10-ابواليسر محمد بن محمد بن خليل ـ 11- متوفی ۹۸۴ هه-

علت سے عدم معرفت کی بناء پر تشویش کاشکاررہے گااور جس نے ہماری ان باتوں کو نظر انداز کیاوہ خطا و غلطی میں غلطاں رہے گا<sup>12</sup>۔

پس اب غور کروکہ فقیہ کے لیے کیاکیا اُمور لاز می ہوتے ہیں جن کی رعایت کرتے ہوئے فداہبِ اربعہ کی کتب فروع میں سے مسائل کی بابت حلال و حرام کافتوی صادر کیاجائے میرے 13 خیال میں اس وفت عوام الناس کے مابین جو بخض وعد اوت کی کیفیت طاری ہے وہ ان جاہل فقہاء کی فتوی بازی کا نتیجہ ہے ان نام نہاد فقہاء میں سے اکثر دیہاتی وصنعت پیشہ لوگ ہیں جو چند مسائل شرعیہ یاد کر لینے کے بعد خود کوکامل و ماہر گمان کرنے لگتے ہیں اور پھر پچھ لوگ ان کی تعظیم کرنے لگے تو یہ مفتی بن کرما قبل ذکر کر دہ اُصول و قواعد کی معرفت کے بغیر میں ایک تعظیم کرنے لگے تو یہ مفتی بن کرما قبل ذکر کر دہ اُصول و قواعد کی معرفت کے بغیر میں ایک دوسرے پرانکار کی فضاء پیدا ہو جاتی ہے اور ظاہر کی وباطنی فتنے اُبل پڑتے ہیں اور ایس ورسرے پرانکار کی فضاء پیدا ہو جاتی ہے اور ظاہر کی وباطنی فتنے اُبل پڑتے ہیں اور ایس و کر گوں حالت میں کوئی بھی دوسرے کے لیے بھلائی کاخواستگار نہیں ماتا ایسی و گر گوں حالت میں کوئی بھی دوسرے کے لیے بھلائی کاخواستگار نہیں ماتا کیونکہ انہوں نے اپنے گمانِ باطل میں دوسرے کی عزت و حرمت کومباح کر لیا ہو تاہے اور اس اقدام کو تحقیق کالبادہ پہنا یاجا تا ہے۔

لہذاایسے میں وہ اپنے مخالف کے مسائل کو غلط سمجھتے ہوئے ان پر اپنے اخذ کر دہ مسائل کو بغیر قیودوشر ائط کے چسپاں کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ انہوں نے جو بھی کہا ہے،وہی حق اور شریعت کامطلوب ہے اوراُن کی کلام اور

<sup>12۔</sup>علامہ ابن الغرس تحقیقہ کا کلام ہدایت نشان اختیام پذیر ہوا۔ 13۔ امام عبد الغنی نابلسی کے۔

آراء ہی کتبِ شرعیہ کے موافق و مطابق ہیں اور پھر جنہوں نے تقلید کرتے ہوئے ان سے مسائل اخذ کئے وہ بھی یہی گمان کرتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں۔

ایسوں پر اللہ تعالی جَباجَ لِلاَ کی جانب سے ان کی بداعمالی وشریعت مطہرہ پر افتر اءبازی کے سبب عذاب اللہی بصورت ذلت ور سوائی مسلّط کر دیاجا تاہے۔ کسی شاعر نے کیاخوب کہا!

إِذَا سَاءَ فِعُلُ الْمَرْءِ سَاءَتُ ظُنُونُهُ وَصَلَقَ مَا يَعْتَادُهُ مَنْ تَوَهَّمَ

ترجمہ:۔جب کسی شخص کے اعمال برے ہوجائیں تواس کے خیالات بھی برے ہوجاتے ہیں اورو ہمی شخص اپنے خیالات کو بچے ہی کہا کر تاہے۔ جبکہ کامل شخص کسی شئ کوناقص گمان ہی نہیں کر تااوروہ تو صرف کمال ہی دیکھتا ہے <sup>14</sup>وہ ساع بالمزامیر <sup>15</sup> والوں کو حق سنتے ہوئے ہی دیکھتا ہے باطل کے

ہی دیکھتاہے '' وہ ساع بالمزامیر <sup>4</sup>' والوں کو عن سفتے ہوئے ہی دیکھتاہے باعل کے اوہام وشکوک اسے نظر ہی نہیں آتے۔

الله تعالى جَارَ اللهُ ارشاد فرما تاہے:

وَ مَا خَلَقُنَا السَّلْوَتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا لَعِبِيْنَ○ مَا خَلَقُنْهُمَا لَعِبِيْنَ○ مَا خَلَقُنْهُمَاۤ إِلَّا بِالْحَقِّ 16

ترجمہ:۔اور ہم نے نہ بنائے آسان وزمین اور جو کچھ ان کے در میان ہے کھیل کے طور پر، ہم نے انہیں نہ بنایا مگر حق کے ساتھ۔

<sup>14-</sup>اسى كيے-

<sup>15۔</sup> آلات موسیقی کے ساتھ ساع کرنے۔

<sup>16</sup> ـ دخان ۴۴، آیت ۳۹،۳۸ ـ

اس آیت مبار کہ اوراس جیسی دیگر آیاتِ مقدسہ کی روشنی میں وہ کامل شخص حق ہی کے نظارے کر تاہے، باطل کے اندھیرے اس سے دور ہی رہتے ہیں، کامل کی نگاہِ بصیرت دیکھتی ہے کہ جس نے ساع بالمزامیر کو<sup>17</sup> حرام قرار دیا ہے بیشک اس نے ایک حق شی کو حرام قرار دیا ہے بھلا یہ توبتاؤ! وہ کون ہے جوساع کوباطل کے ساتھ سنتاہے؟ تمہیں کوئی بھی نہیں ملے گاجواسے باطل کے ساتھ سنتاہے حتی کہ تم خاص اس فرد پر جو کہ باطل کے ساتھ سنتاہے حرمت کا فتوی لگاؤ<sup>81</sup>۔

بہت سے ایسے مسائل ہیں جنہیں فقہائے کرام نے اپنی کتابوں میں ذکر کیاہے لیکن وہ مسائل نادرالو قوع ہیں بلکہ کئی توواقع ہی نہیں ہوئے توان فقہائے کرام کے ذکر کر دینے سے یہ کب لازم ہو تاہے کہ وہ تمام مسائل و قوع پزیر بھی ہوں؟ پس ساع بالباطل کے حرام ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے لیکن ہم خاص طور پر کسی شخص کے بارے میں یہ نہیں جانتے کہ وہ ساع بالباطل کا مر تکب ہے حتی کہ اس پر حرام کافتوی صادر کیا جاسکے۔

اوراگر جمیں اپنے بارے میں اس کیفیت<sup>19</sup> کاعلم ہوجائے تواس حرمت کا حکم صرف ہم پر ہی ہو گاجو کیفیت ہمارے اندر موجودہے اس کی بنیاد پر ہم کسی دوسرے کواس کیفیت کے مطابق تصور کرکے حکم نہیں لگاسکتے جیسا کہ ہمارے زمانے کے عام فقہاء کی عادت بن گئی ہے۔

17\_مطلقًا\_

<sup>18۔</sup> کیونکہ یہاں حرمت کے لیے نیت سامع مدارومطلوب ہے جو عندالمفتی مستورومفقود ہے۔ 19۔ ساع بالباطل۔

### موسیقی اور سمساع

اللہ تعالیٰ جَائِلاً نے ان کی آکھوں کواس مسکلہ میں طعن و تشنیع کے اصرار کرنے اور دیگر لوگوں کے لیے بدگمانی کرنے کی وجہ سے بے بصیرت کر دیا ہے،اس لیے اب وہ لوگ اُمت محربہ پر قاوی حرمت صادر کررہے ہیں توانہیں دیکھ! کہ کہتے پھرتے ہیں اور جمارے زمانے میں موجود ہر ایک سے ولایت و صدیقیت کی نفی کرتے ہیں اور جو اہل اللہ اُن کے مخالف ہیں ان کے بارے میں طعن وملامت کرتے ہیں اور اپنے پر اگندہ اذہان کے مطابق ان اہل اللہ کے لیے کمی والے میز ان قائم کرتے پھرتے ہیں جب توان سے پوچھے گا توجواب دیں گے کہ اولیاء وصدیقین تو پہلے زمانے میں ہواکرتے سے اب ہمارے زمانے میں ان میں سے کوئی ہاتی نہ رہا۔

اس انکار پروہ ایک دوسرے کی تقلید کرتے چلے جاتے ہیں، ایسے شنیع افعال سے پیراستہ فرقے صرف ہمارے زمانے ہی کی پیداوار نہیں بلکہ سابقہ زمانوں میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں۔

# پ عبرت آموز دکایت

امام اجل شيخ اكبر محى الدين ابن عربي قدس سره العزيز اپني معركة الآراء كتاب" روح القدس في مناصحة النفس" ميں لکھتے ہيں:

ابو الحن بن قیطون "شهر قرمونه" کاباشنده تھا اور فقر اء کی ضیافت و خاطر تواضع کرنااس کامشغله تھا، مجھے اس کی یہ عادت بہت بھلی لگی مجھے اچھی طرح یادہے کہ میں نے دیکھا کہ ابوالحن بن قیطون "اشبیلیه" چلا گیا اوروہاں جاکر اس نے دنیاکے طالب فقہاء و طلباء کی صحبت اختیار کرلی وہاں سے علم فقہ و

اصول اور علم کلام پڑھا پھر بعد ازاں "اشبیلیہ" ہی میں رہائش اختیار کرلی اور تعلیم قر آن میں مشغول ہو گیا توان کی سگت وصحبت نے اسے فقر اء صاد قین کو جاہل کہنے پر لا کھڑ اکیا، مجھے یاد ہے کہ ایک بار ہمارے پاس حضرت عبد اللہ مروزی رفحائی ہی برکات و کرامات کثیر ہیں تشریف لائے تا کہ ابوالحس بن قیطون سے اس کے گھر پر ملا قات کریں پس دروازہ کھٹکھٹایا میں اور میرے دوست عبد اللہ بدر حبثی و اللہ تھی حضرت شیخ کے ہمراہ تھے، اندر سے آواز آئی! کون ہے؟ بدر حبثی و اللہ تھی حضرت شیخ کے ہمراہ تھے، اندر سے آواز آئی! کون ہے؟ بدر حبثی و اللہ تا ہوں پھر پچھ دیر خاموشی رہی اور پھراس کا بیٹا باہر نکلا اور کہنے لگا:وہ مصروف بیں پھر اچا تک کلام بدلتے ہوئے کہنے لگا کہ وہ تو یہاں رہتے ہی نہیں مصروف بیں پھر اچا تک کلام بدلتے ہوئے کہنے لگا کہ وہ تو یہاں رہتے ہی نہیں و غیرہ۔

تودیکھیے اس شخص کا فقراء سے بغض کس حد تک بڑھ گیااور یہ آفت اسے حُتِ دنیا کے طالب فقہاء کی سنگت سے ملی اللہ جَہاﷺ ہمیں ہر اس شخص سے محفوظ رکھے جواللہ تعالیٰ جَہاﷺ اور اہل اللہ سے ہمیں دور کرنے والا ہو۔

بعدازاں جب بھی وہ <sup>20</sup>مجھ سے ملتا تو فقر اء کے ساتھ میری دوستی پر مجھے ملامت کرتے ہوئے کہتا: تیرے حبیبا شخص ان کی سنگت میں اچھا نہیں لگتا اور میں فوراً اسے جو اب دیتا کہ میرے جیسے کی بیہ او قات نہیں کہ ان کی خدمت بھی کر سکے کیونکہ وہ تو سر دار ہیں ارے! بیہ توان کی عنایت ہے جو مجھے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔

20\_ ابوالحسن بن قيطون\_

ہاں اتن بات ضرور تھی کہ ابوالحن بن قیطون میرے لیے نرم دل تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ تحصیل علم میں ابتداءً وہ میر اشریک رہاتھا اس کے علاوہ کوئی قومیت و محبت اس نرمی کاسب نہیں تھی لہٰذامیں نے اللہ تعالیٰ ﷺ ﷺ کے لیے اس سے قطع تعلقی کرلی اور ولایت کے بارے میں اس شخص نے بھی اپنے مؤقف کو دیگر جاہل فقہاء کی مانند اپنالیا کہ ولایت ایک عقلی وو ہمی شئ ہے لہٰذااس کے اہل کو جاننا ممکن نہیں پھر جب بھی وہ اولیاء کے افعال کو بیان کیا کر تا تو اپنی جانب اس میں قیودات لگا تار ہتا۔

میں نے ایک مرتبہ اس کے بیان کر دہ افعال کے مصداق ایک شخص کو اسے دکھایا پس جب اس نے دیکھاتو کہنے لگا کیا یہ اوصاف سچے ہیں یاا گریہ شخص سچا بھی ہے تواس کی سچائی کے بارے میں مجھے اور تمہیں توکوئی خبر نہیں، وہ ہمیشہ ایسے ہی حیلے بہانے بنا تار ہا پس تم ایسے افراد کو کسی کے بارے میں بھی حسن خلن کا حامل نہیں یاؤگے۔

اور میں <sup>21</sup> بفضل اللہ ہمیشہ فقراء کے بارے میں جاہل فقہاء سے برسر پیکار رہاہوں اوران مبارک ہستیوں پر ہونے والے اعتراض وشکوک کو دفع کر تارہاہوں، اسی کی برکت سے مجھ پر کئی ابوابِ معرفت وَاہوئے ہیں اور جو شخص ان کی مذمت کرنے والا اور علی التعیین ان کی گرفت کی کوشش کرنے والا ہے اور کھوٹے کو کھرے پر محمول کرنے والا ہے توابسوں کی جہالت میں کوئی شبہ نہیں ہے اور کھوٹے کو کھرے پر محمول کرنے والا ہے توابسوں کی جہالت میں کوئی شبہ نہیں ہے اور ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے۔

21۔ شیخ محی الدین ابن عربی۔

# شخ ابن عربی ومثالله کامباحثه

حرم مکہ مکر مہ کے قیام کے دوران میر اایک شخص کے ساتھ مباحثہ ہوا،
اس کانام قاضی عبد الوہاب تھا اور وہ "اسکندریہ" کا باشندہ تھا، شیطان نے اس کے
دل پر مکمل قبضہ جمار کھا تھا جس کی وجہ سے اس کا اعتقاد تھا کہ زمانہ ہر فن میں تمام
تر مر اتب و کمالات سے فارغ وعاری ہے اور مر اتب وغیرہ کی باتیں صرف لاف
زنی و خرافات ہیں، میں نے اس شخص سے سوال کیایہ بتاؤ اس زمین پر اسلامی
ممالک کس قدر ہیں؟ کہنے لگا: بہت سارے ہیں پھر میں نے اس سے کہا: تم نے
کتنے اسلامی ممالک کی سیر کی ہے؟ اس نے کہا چھا یاسات، میں نے کہا ان میں کتنی
وہ کثیر ہیں یا جسے تم نے نہیں دیکھا وہ کثیر ہیں؟ کہنے لگا جسے میں نے نہیں دیکھا وہ
وہ کثیر ہیں یا جسے تم نے نہیں دیکھا وہ کثیر ہیں؟ کہنے لگا جسے میں نے نہیں دیکھا وہ

تواس کے جواب دینے پر میں مسکرانے لگا اوراس سے کہا کہ بدحواسی
اور بو قوفی کی بھی حدہ ، مدعی تو کثیر خلق خدا کو دیکھنے کا تھااس اعتبار سے باقی
تو قلیل بچتے تھے لیکن سوال کرنے پر قلیل کو کثیر پر قیاس کرتے ہوئے قلیل
دیکھے ہوئے کا حکم کثیر اُن دیکھوں پر لگا تاہے؟ بہر حال جومومن اصلاح نفس کا
طالب ہو تاہے، وہ کہتاہے کہ اس نے ابھی قلیل ہی دیکھاہے اگر چہ اس کے
دیکھنے سے ایک ہی شخص رہ گیاہو پھر بھی وہ اپنے مشاہدہ کو قلیل ہی کا درجہ دیتاہے
کہ ہوسکتاہے وہ ایک نے جانے والا شخص ہی سعید واہل مراتب ہو۔

اورالی کیفیت بھلااس شخص کی کیسے ہوسکتی ہے جو یہ کہتاہے کہ اس نے شہر اورلو گوں میں سے بہت قلیل کو دیکھاہے اور پھر سب پر تنقید کرنے لگ جاتاہے، توالیسے شخص کی جہالت میں کوئی شبہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ جَاجِالاً بھی ایسے شخص کوکائنات کے حسن و فضائل کے بجائے نقائص کی طرف پھیر دیتاہے حتی کہ وہ چند دیکھے ہوئے کثیر معاملات پر حکم لگاتا کہ وہ چند دیکھے ہوئے کثیر معاملات پر حکم لگاتا بھر تاہے اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ جَاجِالاً کی بارگاہ میں شقی و بد بخت قرار پاتا ہے، ایسوں کے لیے اللہ تعالیٰ جَاجِالاً کافرمان عبرت نشان ہے:

وَإِنْ تُطِعُ أَكُثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوُكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ 20 تَرْجِم: - اور اے سننے والے زمین میں اکثر وہ ہیں کہ تو ان کے کہے پر

چلے تو تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں۔

<sup>23</sup> تود کیھو<sup>24</sup>میں کثرت بیان ہوئی ہے۔

إِلَّا الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَ عَبِلُوا الصَّلِخْتِ <sup>25</sup> ترجمہ: - مَّرجوا بمان لائے اور اچھے کام کیے -

اوراس آیت مبار کہ میں ایمان والوں اور صالحین کی قلت بیان کی گئ ہے ۔ عمیں مسلم کے بارے میں مجھے ایک عجیب تربات پیتہ چلی اگرچہ اس

<sup>22</sup>\_الانعام، ۲، آیت، ۱۱ر

<sup>23۔</sup>اگر معیار کثرت و قلت ہی ہے۔

<sup>24</sup>\_ما قبل آیت۔

<sup>25</sup>\_العصر،٣٠١، آيت،٣\_

<sup>26۔</sup> یعنی جان لو کہ اصل معیار اتباع حق ہے قلیل و کثیر نہیں۔

بات کی علمی حیثیت ناقص ہے میں نے سنا ایک شخص نے کہا کہ لوگوں کی دو قسمیں ہیں:

#### (۱) ذکی (۲) غیرذکی

پس جو شخص غیر ذکی <sup>27</sup> ہے اس سے کلام کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں کیونکہ وہ کم فہم ہے اور جوذکی <sup>28</sup>ہے وہ غلطی سے محفوظ نہیں اوران کے ماسوا کوئی تیسر انہیں۔

اب اس شخص کی بد بختی پر نظر کروجس کاکام لوگوں کے عیوب و نقائص کو اچھالنا اوران کے فضائل و محاسن سے صرف نظر کرناہے، اللہ اکبر! الیم تقلیم افراد کرنے والے کویوں کہنا چاہیے تھا کہ غیر ذکی علماء کے پاس آکر علم سیکھتا ہے اور تقلید کرتے ہوئے استطاعت کے مطابق اس پر عمل بھی کرتا ہے اور اللہ تعالی جَاجِلِلاً کی توفیق اس کے شامل حال ہوتی ہے اس سے امید قائم ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالی جَاجِلِلاً سے بھی اہل علم کے زمرے میں شامل فرمادے۔

اور جوذ کی ہے اس کے احوال میں عموماً اصابت و درستگی ہی صادر ہوتی ہے اور وہ اشیاء کو اپنی ذہانت و فطانت کے فراہم کر دہ دلائل کی روشنی میں جانتہ ہے اور اگر اسے پر کھنے میں غلطی ہو جائے تواسے شریعت مطہرہ نے قابل معافی قرار دیاہے اور جب مہمی اس پر حق واضح ہو جائے تو وہ اس کی جانب رجوع کرلیتا ہے۔

27 كم فنهم -

28- تتمجھدار۔

اس بارے میں حضور نبی کریم مَلَّالَّالِیَّامِ کا فرمان عالی شان موجود ہے جو آپ مَلَّالِیُّامِ کا فرمان عالی شان موجود ہے جو آپ مَلَّالِیُّامِیِّم نے حاکم کے بارے میں فرمایا:

إِذَا اِجْتَهَدَ فَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِنْ أَخَطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَكُلُّ هُجْتَهِدٍ مُصِيْبٌ.

ترجمہ:۔حاکم جب اجتہاد کرے اور وہ درست ہو تواس کے لیے دواجر ہیں اورا گر خطاہو جائے تو پھر بھی ایک اجرہے اور ہر مجتہد مصیب ہے۔

پس تم غور کرو کہ مجتهد دونوں حالتوں میں قابل اجرو تواب ہے کسی حالت میں بھی اس پر گناہ کا وبال نہ ہو گا اور وہ حکم ربانی کی برکت سے مسکلہ میں اصابت و درستگی پر رہے گا۔

لیں میں <sup>29</sup>نے ایسے جاہل فقہاء کو دیکھا ہے <sup>30</sup> اور تمام تر تعریفات اللہ ربِّ العالمین جَبارِجَلالاً ہی کے لیے ہیں <sup>31</sup>۔

اور اس کی مثل دیگر حکایات جس میں اہل اللہ اور خاص طور پر فقراء کے حق میں جاہل فقہاء سے سرزد ہونے والے گتاخانہ انداز کابیان ہے بہت سی کتب میں مذکور ہیں لیکن اس مقام پر ان کاذکر کرنا ہمارا مطلوب مقصود نہیں ہے بلکہ ہمارا مقصد تو عوام الناس میں سے ان لوگوں کو خبر دار کرناہے جو اِن جاہل فقہاء کی پیروی میں اہل صدق واخلاص جن کا وجودِ مسعود ہر زمانہ میں موجود ہے

<sup>29۔</sup> شیخ محی الدین ابن عربی۔

<sup>30۔</sup>جوخود سری کاشکار ہیں اور اہل ولایت کے لیے ان کے قلوب میں غبار وانکارہے، نعوذ باللہ۔ 31۔ امام اجل شیخ محی الدین ابن عربی عیشائیہ کا کلام ختم ہوا۔

اُن پرانکار کرنے میں مستغرق ہیں اوراُن احبابِ صدافت کے بارے میں میزانِ عقلی اوراحکام شرعی کو بلاد لیل قائم کرکے انہیں پرکھنے میں مشغول ہیں۔

میزانِ عقلی اوراحکام شرعی کو بلاد لیل قائم کرکے انہیں پرکھنے میں مشغول ہیں۔

پس اگر بالفرض ہم بھی ان جاہل فقہاء کی طرح اس زمانے میں اہل صدافت واخلاص کے وجود کا انکار کر دیں اور پھر ان کی مثل مخلوق خداکو دیکھیں تو ہماراد یکھنا بھی اندھے کے دیکھنے کی طرح ہی ہوگا۔

32 کیاساع بالمزامیر <sup>33</sup> کامسکلہ دیگر مسائل فقہ وفتوی کی طرح نہیں ہے؟اگرہے تواس کے بارے میں حکم بھی ماقبل مذکوراُصول و قواعد کے مطابق

> ہی دیاجائے گا۔ منصبِ افتاء اور اس کے تقاضے کی

لہذاہم اس طور پر مطلق فتوی ذکر کرتے ہیں کہ ہر ایک فریق کے حق میں در سکی وسیائی والا ہو جیسا کہ علم فقہ کی امتیازی خصوصیت بھی اسی طرح ہے کہ وہ کسی ایک کے ساتھ خاص نہیں ہے اور اس فتوی کے بارے میں ہم انہی قیود و شروط کو مقرر کریں گے جنہیں فقہاء ذیثان نے اس مسلہ کے بارے میں مدارِ ماخذ کی معرفت کے لیے مقرر کیا ہے۔

قنیة الفتاوی کی "کتاب الکراهیة" کے "باب المفتی والمستفتی" میں ندکورہے:

مفتی کو چاہیے کہ وہ لو گوں کے لیے ایسافتوی صادر کرے جس میں اُن کے لیے سہولت و آسانی ہو۔

<sup>32</sup>\_ آمدم بُرسر مطلب\_

<sup>33۔</sup> آلات موسیقی کے ساتھ ساع سننے۔

اسی طرح علامه بزدوی نے "شرح جامع صغیر" میں لکھاہے:

مفتی کوچاہیے کہ وہ عوام اور خاص طور پر ضعفاء کے حق میں نرمی وآسانی پر مبنی فتوی دے، حضور نبی کریم سگالٹیٹا کے اس فرمان ذیشان کی وجہ سے جو آپ نے حضرت علی ڈکاٹیٹہ و حضرت معاذر ٹالٹیٹ کو یمن کی طرف روانہ کرتے

ہوئے فرمایا: ش'"آسانی دینا تنگی مت کرنا"۔ آ

بحرالرائق شرح كنزالدقائق كي"كتاب القضاء "ميس ع:

بحراتوالی سوی کے الیے شرطہ کہ وہ حاضر دماغ، مضبوط حافظہ کا حامل اور مجتہدانہ صلاحیت رکھتا ہو فقط دوچار مسائل کو دلائل کے ساتھ یاد کر لینے سے اس کے لیے فتوی دینا جائز نہیں ہو گاہاں! جس نے اپنے مجتہد کے مذہب کو جان لیا اور اس میں تحصیل علم کے ذریعہ سے مہارت حاصل کرلی تواسے جائز ہو گا کہ اس مجتہد کے قول پر فتوی صادر کرے۔

بحرالرائق میں اس حوالے سے مزید تفصیلی کلام موجود ہے۔

"جامع الفصولين" مين مد كورب:

علمائے کرام کااس بات پر اتفاق ہے کہ مفتی جس وقت احکام شرعیہ کا بیان کرے توالی صورت میں اس کاصاحب اجتہاد ہوناضر وری ہے اور جب اسے دلائل شرعیہ کی معرفت تامہ حاصل ہو جائے تواسے فتوی دینے کی اجازت ہوگی، کیاتم نے سیّدنا امام اعظم ڈالٹیڈ کایہ فرمانِ معظم نہیں دیکھا کہ آپ نے فرمانِ کسی کو جائز نہیں کہ ہمارے قول پر فتوی دے جب تک کہ وہ اس بات سے باخبر نہ ہو کہ ہم نے اس قول کی بنیاد کس بات پر رکھی ہے۔

# 😵 مسکلہ ساع کے بارے میں مطلقًا فتوی جائز نہیں

پس جب تم نے یہ جان لیاتو تم پر یہ بات بھی عیاں ہوگئ ہوگی کہ سائ بالمزامیر کے مسئلہ میں مطلقاً فتوی دیناجائز ہی نہیں جبیبا کہ عام فقہاء نے بلا تفصیل ایسااقدام کیا ہے اس مسئلہ کی بابت صرف وہی عالم فتوی دے گاجو کتب فقہ میں موجود مطلق کی قیودات کے بارے میں معلومات رکھتا ہواوراسے ان کے دلائل و براہین کی معرفت بھی حاصل ہواور خاص طورسے سماع بالمزامیر کے مسئلہ کا کتب فقہ میں جہاں کہیں ذکر کیا گیاہے وہاں اس کے ضمن میں قیودات کا بھی اکثر مقامات پر ذکر کر دیا گیاہے لیکن جاہل فقہاء نے اسے قیودات سے منزہ وعاری کرکے اپنے مطلوب ومقصود کے حصول کے لیے مطلقاً ذکر کر دیا ہے۔

اور پھر علمائے احناف کی بیان کردہ قیودوشر اکط کے مطابق جواُن کی کتب میں اور پھر علمائے احناف کی بیان کردہ قیودوشر اکط کے مطابق جواُن کی کتب میں موجود ہیں اس کی تشر ت کو تفصیل کروں گااور پھر جس نے اسے مطلقاً حرام کہا ہے اُن پر شر عی اعتراضات قائم کروں گااور مطلقاً حرام کہنے پر اصر ارکرنے والوں کو یہ بتاؤں گا کہ صحابہ و تابعین و تبع تابعین نے بھی ساع کیا ہے نیز اخیر میں اس مسلے کے متعلق ائمہ اہل تحقیق میں سے بعض کے افادات پیش کروں گا اور اِن تمام اُمور میں اہل بصارت کے لیے اختصار سے کام لوں گا تا کہ ان کے لیے بدایت وراہنمائی کاسامان ہو اگر چہ یہ بحث کئی جلدوں کا تقاضہ کرتی ہے توان ہدایت وراہنمائی کاسامان ہو اگر چہ یہ بحث کئی جلدوں کا تقاضہ کرتی ہے توان

<sup>34</sup>\_ امام عبد الغنى نابلسى \_

باتوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لے اور پھر دیگر مذاہب <sup>35</sup> میں بھی اسی کے پیش نظر تلاش کر تب بھی تخصے سب کا ایک ہی مقصود نظر آئے گاپس ہم سب سے پہلے متونِ مذہب کی عبارات سے ابتداء کرتے ہیں۔



"تنویرالابصار"کی"کتاب الحظروالاباحة" میں چند مکروہات کے بیان کے بعد لکھاہے:

چوسر اور شطرنج کھیلنامکر وہ ہے اور ہر لہو مکر وہ ہے۔

پس غور کروکہ مصنف نے لہو کو عام رکھاہے اور آلات میں سے کسی کے ساتھ بھی اس کی شخصیص نہیں کی ہے لہٰذاجس کے بارے میں ممانعت کا تھم ہو اُسی کے بارے میں ممانعت وارد اُسی کے بارے میں ممانعت وارد ہی نہیں کہا جائے گا، لہٰذا ہر شخص اپنے نفس کے بارے میں تھیں تو معرفت رکھتاہے لیکن کسی دو سرے کے بارے میں اپنی کیفیت نفس کے مطابق کوئی تھم نہیں لگاسکتا جیسا کہ اس بارے میں ماقبل تفصیلی کلام گزر چکاہے۔

"هختصرالوقاية" ميں ہے:

چو سر، شطرنج اور غناء مکر وہ ہے اوراسی طرح ہر لہو مکر وہ ہے۔

اس كتاب كے شارح علامہ با قانی و شاللہ نے فرمایا:

غناءونغمات بغیر شرط مقرر کیے مباح ہیں اوراگر اس کے لیے شرط مقرر ہوئی تواسے مقرر کرنے والے پر ہی لوٹا یاجائے گااور ہر لہو مکروہ ہے جیسا کہ دف

<sup>35</sup>\_ فقه اور مسالك فقهاء\_

بجانا، راگ الاپناوغیر ہ لیکن جس دف پر گھو نگھر ونہ ہواوراسے موسیقی کے انداز پر نہ بجایا جائے تواعلانِ نکاح کے لیے ایسادف بجانا جائز ہے۔

"كنزالىقائق" مي*ن بين*:

اگر کسی شخص کوولیمہ میں مدعو کیا گیااوراس محفل میں لعب وغناء بھی ہے تووہ بیٹھارہے اور کھانا کھائے۔

پھر کنزالد قائق کی شرح ''ملامسکین ''<sup>36</sup> میں ہے:

اور یہ صورت اسی وقت ہوگی جب کہ لعب وغناء بیٹھنے کی جگہ لیمن دستر خوان پر نہی لعب وغناء کی دستر خوان پر نہی لعب وغناء کی محفل گرم ہے تووہاں نہیں بیٹھا جائے گا پھر اگر تووہ شخص عمومی افراد میں سے ہے تواس کے بیٹھنے میں بھی حرج نہیں لیکن اگروہ مقتدائے آنام افراد میں سے ہے اوروہ اس لعب وغناء کورو کئے پر قادر نہیں ہے تواسے چاہیے کہ اس محفل ہے اوروہ اس لعب وغناء کورو کئے پر قادر نہیں ہے تواسے چاہیے کہ اس محفل سے اعراض کرتے ہوئے چلاجائے اوروہاں نہ بیٹھے ما قبل مذکور تمام صور تیں بھی اسی وقت ہوں گی جبکہ اسے حاضر ہونے سے پہلے اس لعب وغناء کاعلم نہ ہولیکن اگریہ پہلے سے جانتا ہو تووہاں نہ جائے۔

ہمارے مشائح کرام ڈھٹالٹیٹانے ارشاد فرمایا:

قر آن پاک کوموسیقی کے انداز میں سنناناجائز ہے ایسی صورت میں تلاوت کرنے اور سننے والا دونوں گناہ گار ہوں گے۔

<sup>36</sup>\_معین الدین ہر وی المعر وف ملامسکین کی لکھی ہو ئی شرح۔

صدرالشہید تھاللہ نے حضور نبی کریم مُلَّاللَّیْلِم کے ناپبند کر دہ واقعات کے ضمن میں ارشاد فرمایا کہ حضور نبی مکرم مُلَّاللَّیلِم کاارشاد گرامی ہے:

اِسْتِمَاعُ الْمَلَاهِي مَعْصِيَّةً وَالْجُلُوسُ عَلَيْهَا فِسْقٌ وَالتَّلَذُّ بِهَامِنَ الْكُفْرِ.

ترجمہ: ۔ آلاتِ لہو کاسٹنا گناہ ہے اورالیبی محفل میں بیٹھنا<sup>37</sup> فسق ہے اور

ان 38سے لذت حاصل کرنا کفر<sup>39</sup>ہے۔

اِن تمام مذکورہ بالاا قوال سے بہ بات تم پر عیاں ہو گئی کہ ان کی ممانعت

أزاول تا آخر لہو کے ساتھ مقید ہے۔

"فتاوىبزازيه "مي*ن ہے*:

آلات ملاہی کاسننا جیسا کہ ڈھول وغیرہ کی آواز حرام ہے حضور نبی کریم صَالِقَائِمُ نے ارشاد فرمایا:

اِسْتِمَاعُ الْمَلَاهِیُ مَعْصِیَّةٌ وَالْجَلُوسُ عَلَیْهَا فِسُقٌ وَالتَّلَاّذُ بِهَا كُفُرُ بِالنِّعْمَةِ. ترجمہ:۔ آلات لہو کاسننا گناہ ہے اور ایسی محفل میں بیٹھنا<sup>40</sup> فسق ہے اور ان <sup>41</sup>سے لذت حاصل کرنا کفران نعمت ہے۔

اس لیے کہ اعضائے انسانی کوغیر مفید اور مقصد تخلیق کے ماسوا میں صرف کرنا دراصل کفرانِ نعمت ربانی ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ انہیں

<sup>37</sup>\_جہاں یہ بجتے ہوں۔

<sup>38</sup> ـ کی چھاپ وساز ـ

<sup>39۔</sup> کے راستہ پر لے جانے کا سبب۔

<sup>40</sup>\_ جہال یہ بجتے ہوں۔

<sup>41 -</sup> کی چھاپ وساز۔

سننے سے اجتناب کیا جائے اس لیے کہ حضور نبی کریم مُثَلِّ اللَّیْمِ نَا ان کی آواز سنائی دینے پر اپنی انگلیوں کو اپنے گوش مبارک پر رکھ دیا تھا<sup>42</sup>۔

متہیں اس بات سے باخبر رہناچاہیے کہ یہ تمام اقوال ابو ولعب کی قید کے ساتھ مقید ہیں البند اانہیں مطلقًا دف، طنبورہ، ڈھول وغیرہ پر محمول نہیں کیا جائے گاکیونکہ ہماری بیان کر دہ عبارات اور روایت کر دہ اعادیث میں ان تمام امور کی حرمت کو لہو ولعب کے ساتھ مقید کیا گیاہے پس اگریہ بطور ابوو لعب نہ ہوں تو پھر حرام بھی نہیں ہول گے اور لوگول کے اغراض ومقاصد بھی مختلف ہوتے ہیں اور اہل ایمان اسی حق پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جَافِیالاً نے ہرشی کو وجود عطا فرمایا ہے اور جو بھی حق کی جانب سے ہووہ حق ہی ہوتا ہے۔

اور دین مبین اس لہو ولعب کے مسلہ میں اور دیگر جمیع مسائل کے لیے تفصیل بیان کرنے والاہے اور اللہ تعالیٰ جَائِیٰلاً ہی اپنے بندوں کو بصیرت عطا کرنے والاہے۔

علامه ابن كمال عثيبة كي كتاب "الاصلاح والايضاح" ميس ب:

اگر کسی شخص کو دعوتِ ولیمه میں مدعو کیاجائے اور وہاں غناء کی محفل گرم ہے توالیمی صورت میں اگر اسے پہلے سے علم ہو تو وہاں نہ جائے۔ سیّد ناامام اعظم عَشْدِ نے ارشاد فرمایا:

مجھے ایک بارالیی صورت حال کاسامناہو اتھاتو میں نے صبر کیا۔

<sup>42</sup>\_' فتاوی بزازیه" کا کلام ختم ہوا۔

### موسیقی اور سماع

لیکن په بات آپ کے مقتدائے آنام بننے سے قبل کی تھی اور سیّد ناامام اعظم عَیْداللّٰه کے فرمان ''اُبَتُلِیْٹُ' میں اس جانب اشارہ موجود ہے کہ تمام لہوو لعب حرام ہیں اس لیے کہ ''ابیتِلاء'' کا استعال حرمت کے ساتھ ہوتا ہے <sup>43</sup>۔ لیکن اس قول پر غورو فکر کی ضرورت ہے کیونکہ ''ابتلاء'' کا استعال کمی برے انجام کے پیش نظر بھی کیاجا تاہے اگرچہ وہ شی اولاً مباح ہی کیوں نہ ہو اس پر دلیل حضور نبی کریم مُنَّا اَنْتُیْمُ کا بیہ فرمان عالی شان ہے:

مَنِ ابْتُلِي بِالْقَضَاءِ.

ترجمہ: جسے عہدہ قضاکے ذریعے سے آزمایا گیا۔

اور پھر یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ دعوت کی رعایت کرتے ہوئے حرام پر صبر کرنا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ حرام کے ارتکاب سے بیخے کے لیے سنت کوترک کر دیاجائے گالیکن سیّدناامام اعظم وَحُداللّٰہ کے قول مبارک سے بیا بات ظاہر ہور ہی ہے کہ آپ اس محفل میں لہو کے ساع سے اعراض کرتے ہوئے بیٹے رہے البتہ آپ کا یہ بیٹے نالہو کے ساع کے لیے نہ تھا اس لیے سیدنا امام اعظم وَحُداللّٰہ کا حرام کے ساتھ "ابتلاء" پایا ہی نہیں گیا تو غور کرو کہ اس عبارت میں لہوکوکس انداز میں بیان کیا گیا ہے۔

"كتاب المبتغى "ميل مذكورت:

لہو ولعب کاسننا اوران کے لیے بیٹھنا فسق ہے لہٰذا جس طرح بھی ممکن ہوان کو <u>سننے سے</u> گریز کرہے۔

43 علامه ابن كمال وتتاللة كاكلام ختم ہوا۔

اس عبارت میں بھی سننے کو" ملاہی"کے ساتھ مقید کیا گیاہے مطلقًا ذکر آہیں کیا گیا۔

"مختصر المحيط "مين مذكورب:

لہوولعب کی آواز جیسا کہ ڈھول وغیرہ کاسننا حرام ہے ہاں! اگر اچانک آواز کانوں میں پڑگئ توبیہ معذور ہو گاحتی الامکان اس کی آواز سننے سے بچاجائے اور اگر غناء بطریق لہوولعب نہ ہو تواکیلے گنگنانے میں حرج نہیں ہے۔

حضرت حسن بن زیاد و مثالثة سے منقول ہے:

شادی کے موقع پر دف بجانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

سیدناامام ابوبوسف وعثالیہ سے منقول ہے:

اگر عورت نے شادی کے علاوہ بچے کے لیے دف بجایا اور یہ بجانابطریق غنانہیں تواس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اسی طرح اگر کسی شخص کو دعوت ولیمہ یا شادی وغیرہ میں مدعو کیا گیا اور وہاں لعب وغناء کی محفل گرم ہے توالی صورت حال میں اس کے وہاں بیٹھنے اور کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے جیسا کہ نوحہ کرنے والیوں کی موجو دگی کی وجہ سے نماز جنازہ کو ترک نہیں کیا جائے گا۔

اور بیر رخصت <sup>44 بھ</sup>ی اسی وقت ہو گی جب کہ لہو ولعب کی محفل مکان کے کسی گوشہ میں ہو لیکن اگریہ محفل دستر خوان پرہے اور بیہ شخص مقتدائے انام اشخاص میں سے نہیں ہے توالیم صورت دستر خوان پرنہ بیٹے لیکن جو شخص

44۔ لیتنی بیٹھنے اور کھانے کی۔

## موسیقی اور سماع

مقتدائے انام ہوتو چاہے محفل گھر کے کسی گوشہ میں ہو یا دستر خوان پر اگر اسے آنے سے قبل اس کاعلم ہوتو وہاں سے جائے اور بعد میں پتہ چلے تو وہاں نہ بیٹھ۔

اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ یہ تمام صور تیں بھی اسی وقت ہیں جب کہ اسے لہو ولعب کے بارے میں یقین ہواور بالخصوص ان آلات کاسننا شر اب نوشی اور بدکاری کی رغبت دلانے والا ہو ''لیکن اگر صالحین کا گروہ آلات نغمات کاسننے والا ہو تواس میں یہ کلام وصور تیں جاری نہیں ہوگی اور نہ ہی فقہائے کا ملین کے کلام کا اِس سے تعلق ہے''۔

عوام الناس کے بارے میں قاعدہ واُصول میہ ہے کہ جب تک بغیر کسی شک وشبہ کے ان کے حق میں در سگی در سگی و یانت کامعاملہ ہی برتاجائے گا۔

"جامع الفتاوى لقارى الهداية" ميں ہے كه حضور نبي كريم مَا الله يَا الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله يَعْمَلُمُ الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَل

اِسْتِمَاعُ صَوْتِ الْمَلَاهِي مَعْصِيَّةٌ وَالْجَلُوسُ عَلَيْهَا فِسُقَّ وَالتَّلَّذُ بِهَا كُفُرٌ. ترجمہ: ۔ آلاتِ لهو كاسننا گناہ ہے اورالي محفل ميں بيشنا 45 فسق ہے اور ان 46 سے لذت حاصل كرنا كفر 47 ہے۔

45۔ جہاں یہ بجتے ہوں۔

46 کی چھاپ وساز۔

47۔ کے راستہ پر لے جانے کا سبب۔

اس کے بعد صاحب "جامع الفتاوی" نے ماقبل مذکور" فقاوی بزازیہ" کی عبارت کو نقل کیاہے اوراس کے بعد فرمایا کہ "غنیه" میں ہے:

اس حدیث میں کفرسے مراد اعتقاداً ملاہی کے ساتھ اسے حلال سمجھنا ہے صرف طبع نفسانی کے لذت حاصل کرنے کو کفر قرار دینا مراد نہیں ہے جبیسا کہ حضور نبی کریم مَنَّا لِیُنِیْمُ کا فرمان مبارک ہے۔

لا يُؤمِنُ أَحَدُ كُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَّالِيهِ وَوَلَيهِ.

ترجمہ:۔تم میں سے اس وقت تک کوئی<sup>48</sup>مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ میں اسے اس کے باپ بیٹے<sup>49</sup>سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔

حبیباکہ اس حدیث میں مرادومطلوب طبع نفسانی نہیں بلکہ طبع اختیاری ہے بایں طور کہ جب حضور نبی کریم مُثَافِیْنِم کی محبت کومیز انِ عقل میں تولاجائے اوراس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی محبت کو بھی اسی میزان پرر کھاجائے تواس بندہ مومن کے نزدیک حضور نبی کریم مُثَافِیْنِم کی محبت تمام تراشیاء سے زیادہ ہوجائے اس لیے یہاں طبع نفسانی کومیزان قرار نہیں دیا گیا۔

اہل ایمان کاتمام لہو ولعب کے بارے میں یہی طریقہ ہے کہ جب وہ اس کی حرمت کے بارے میں انہیں بارگاہ اس کی حرمت کے بارے میں تفکر کرتے ہیں اوراس کے سبب سے انہیں بارگاہ رب العزت سے دوری نظر آتی ہے تو میزانِ عقل پر تولنے کے بعداس سے رجوع کرنے کونالپند کرتے ہیں اگرچہ ان کے سننے سے انہیں لذت ہی حاصل

48\_كامل\_

49۔ اور دیگر تمام لو گوں بلکہ خو داس کی اپنی جان۔

کیوں نہ ہو اس لیے ہر مومن کوچاہیے کہ وہ بقدرِ امکان ان کوسننے سے بچتارہے اور درست بات سے ہے کہ لہو ولعب کاسننا تمام مذاہب میں حرام ہے حتی کہ اسے حلال جاننے والا کافر ہو جائے گا اور امام شافعی مِحْدَاللّٰہ سے جو اِس کے جواز کا قول مروی تھاتو آپ مِحْدِللّٰہ نے بعد میں اس سے رجوع کر لیا تھا 50۔

اس تمام گفتگو میں بھی حرمت کو ملاہی <sup>51</sup>کے ساتھ مقید کیا گیا ہے لہذا جو ساع بطور لہوو لعب ہووہ حرام ہے اور جو اس طور پر نہ ہووہ حرام بھی نہیں ہے۔
میرے والدگرامی <sup>52</sup> عیفت اللہ تنہ کے اللہ تو اللہ تعالی کے اس فرمان عظمت دعابی "میں ہے کہ دنیا کی زندگی کو اللہ تعالی کے اس فرمان عظمت نشان ' اِعْلَمُوْ اللّٰمَ الْحَیّاءُ اللّٰہُ نُیّا لَعِبُ وَّلَمُوْ "کی بنا پر لہو و لعب نہیں کہا جائے گا کیونکہ دنیاوی زندگی حرام نہیں ہے، اس قیاس سے پتہ چلا کہ بعض لہو و لعب ایسے کھی ہیں جو حرام نہیں ہیں جیسا کہ حضور نبی کریم مَثَّلُ اللّٰہُ اِنْ مَیں جین اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ فرمان میں چند اللّٰہ و مَنْ اللّٰہ فرمان میں جند اللّٰہ اللّٰہ فرمان میں جند اللّٰہ و مَنْ اللّٰہ فرمان میں جند اللّٰہ و مِنْ اللّٰہ و مِنْ مَنْ اللّٰہ فرمانا و مُنْ مَنْ اللّٰہ اللّٰہ مِنْ مِنْ اللّٰہ اللّٰہ و مُنْ اللّٰہ و مِنْ اللّٰہ اللّٰہ و مُنْ اللّٰہ مِنْ مَنْ مِنْ اللّٰہ و مُنْ اللّٰہ مِنْ مَنْ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ و مُنْ مَنْ اللّٰہ و مِنْ اللّٰہ ہوں ہوں جو حرام نہیں جیسا کہ حضور نبی کریم مَثَّ اللّٰہ اللّٰہ و مُنْ مَنْ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ مِنْ مَنْ مَنْ اللّٰہ و مُنْ اللّٰہ اللّٰہ و مُنْ اللّٰہ اللّٰہ مَنْ اللّٰہ و اللّٰہ ا

لَهُوُ الْمُوْمِنِ بَاطِلٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ تَأْدِيْنِهِ لِفَرْسِهِ وَرَمْيِهِ عَنْ قَوْسِهِ وَمُلِهِ عَنْ قَوْسِهِ وَمُلاعَبَتِهِ مَعَ آهْلِهِ.

ترجمہ:۔ تین کھیلوں کے علاوہ مومن کے دیگر کھیل باطل ہیں، گھڑ سواری، تیر اندازی اور اپنی ہیوی کے ساتھ کھیلنا۔<sup>53</sup>

<sup>50-&</sup>quot;صاحب جامع الفتاوى" كاكلام ختم ہوا۔

<sup>51</sup>\_لهوولعب

<sup>52</sup>\_اساعیل نابلسی\_

<sup>53</sup>\_والد گرامی جیشالله کا کلام ختم ہوا۔

## موسیقی اور سماع پہرو ملاہی کے معانی ا

میں کہتاہوں کہ اس حدیث کا اگریہ مفہوم لیاجائے کہ اِن تین اُمور کے علاوہ بقیہ تمام لہوولعب حرام ہیں توابیا استدلال درست نہیں ہے کیونکہ اگر تولہوسے مرادہروہ شی کی جائے جواللہ تعالی جہائے اللہ کے ذکرسے غافل کردے تو اس میں جمیع مباح شدہ اُمور بھی داخل ہوں گے کیونکہ اُن میں بھی یادالہی سے غفلت پائی جاتی ہے حالا نکہ مباح شدہ اُمور حرام نہیں ہیں اوراگر لہوسے مراد طاعت خداوندی کے افعال واحکام سے غافل کرنے والی اشیاء ہوں توان سے سماع بالمزامیر نکل جاتے ہیں جبکہ انہیں او قات نماز کے علاوہ میں سناجائے اور اس کی وجہ سے افعال واحکام اطاعت میں کوئی غفلت نہ پائی جائے کیونکہ اب یہ لہو کی فرورہ تفصیل میں داخل ہی نہیں ہیں۔

پس اگر پہلا معنی مر ادلیاجائے یعنی ہروہ شی جو اللہ تعالیٰ جَالَ اللّٰہ کی یاد اور اس کے ذکر سے غافل کر دے وہ حرام ہے، اس کی دلیل والد گرامی تُحْمَاللّٰہ نے 'شرح اللّٰدر''کے حاشیہ میں حضور نبی کریم مَثَلَ اللّٰہ ِ کُمُ اس قول سے بیان فرمائی:

مَا ٱلْهَاكَ عَنْ ذِكْرِ اللهِ فَهُوَمَيْسَرٌ.

ترجمہ:۔جوشی تجھے اللہ تعالی جہاتے اللہ تعالی جہاتے اللہ تعالی جہاتے اللہ تعالی کر دے وہ جو اہے۔
تواس طرح سے غافلین کے ہر حال میں تمام افعال اور اہل حجاب کے تمام تر مباح اعمال مثلاً ان کی نشست وبر خاست وغیرہ بھی ان پر حرام ہو جائیں گے کیونکہ یہ بھی توذکر اللہ سے کسی نہ کسی طرح غافل کرنے والے ہو جائیں گے کیونکہ یہ بھی توذکر اللہ سے کسی نہ کسی طرح غافل کرنے والے

امور ہیں 54 ان تین اُمور کے علاوہ ہیں جن کا حدیث مبار کہ میں استثناء کیا گیا ہے اگر چہ یہ تین افعال بطور لہو ہی کیوں نہ ہوں پس اگر ہر لہو کو حرام قرار دے دیا جائے تو پھر جمج مباح وطاعت والے اُمور سے لہو کو دور کرنا لازم آئے گا اورائی صورت حال میں مباحات وطاعات نفی واثبات کے مابین گر دش کریں گے حتی کہ حدیث میں استثناء کر دہ تین اُمور کے علاوہ لہو کے پائے جانے کی وجہ سے دیگر افعال حرام ہو جائیں گے جبیا کہ اللہ تعالیٰ جہا جالاً کا فرمان ہے:

دیگر افعال حرام ہو جائیں گے جبیا کہ اللہ تعالیٰ جہا جالاً کا فرمان ہے:

الّذِیْنَ اتَّخَذُوْ الْحِیْنَ اللّٰہِ اِنْ کَا فَرمان ہے:

ترجہہ:۔ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنالیا۔

پس جب سارے کاسارادین ہی لہوولعب شار کیا گیاتو پھر جمیع مباح و طاعت والے افعال خود بخو داپنی حرمت کی طرف لوٹ جائیں گے اور جب جب کسی فعل میں لہوولعب کاوجود ختم ہوتا جائے گاتواس سے حرمت بھی ختم ہوتی چلی جائے گی حتی کہ مباح پھر سے اپنے حکم اباحت اور طاعت والے اُمور پھر سے حکم طاعت پر فائز ہوتے جائیں گے۔

اسی طرح تمام تر آلاتِ نغمات کامعاملہ ہے جب انہیں بطور لہوولعب استعال کیاجائے توان پر حرمت کا حکم ہو گااور جب ان سے لہوولعب کو دور کردیا جائے تو حرمت کا حکم بھی ساقط ہو جائے گااگر چہ کم علم عوامی علاء نے یہ کہا کہ ان آلات سے لہوزائل ہی نہیں ہوسکتا ہے۔

54۔ اور پیر۔

55\_الاعراف، ۷، آیت، ۵۱\_

چلو! اگربات ایسی ہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پھر تو ہمہارے دین سے بھی لہوولعب زائل نہیں ہوسکتا ہے اللہ تعالیٰ جَائِیاللّہ کافرمان ہے 'آتخذو اِدِیْنَهُ ہُ لَہُوَا وَلَا اللّہ لَٰ اللّٰہ ال

وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ <sup>56</sup> ترجمہ:۔اورتم پر دین میں پھ<sup>ے تک</sup>ی نہ رکھی۔

تواس تفصیل کی روشنی میں یہ بات متعین ہوگئ کہ لہوسے مراد حرام اور ملاہی سے مراد حرام کی طرف لے جانے والے اُمور ہیں یعنی ایسے افعال و اُمور جو فر اَئض وواجبات سے غافل اور فسق و فجور و ممنوعات مثلاً شراب نوشی، زنا وغیرہ سے قریب کر دیں اس کے بارے میں مزید تفصیل آرہی ہے صرف لہو مطلقاً حرام نہیں ہے جیسا کہ شخ ابن حجر مکی تحییات نے اپنے رسالہ ''کھُ الرَّعَاع''

<sup>56</sup>\_الحج،۲۲، آیت،۸۷\_

میں اس بات کی تصریح کی ہے اور حدیث بیان کی کہ حضرت عبد المطلب بن عبد الله طلب بن عبد الله طلب بن عبد الله طلب بن عبد الله طلائق الله عبد الله طلائق الله عبد الله طلائق الله عبد الله طلائق الله طلائق الله عبد الله طلائق الله عبد الله طلائق الله عبد الله طلائق الله عبد الله عبد الله طلائق الله عبد ال

اِلْهُوا وَالْعَبُوْا فَانِّي آكُرُهُ آنُ آرَى فِي دِينِكُمْ غِلْظَةً.

ترجمہ:۔تم لوگ لہو ولعب سے بھی شغل رکھا کر و میں تمہیں دینی اُمور میں <sup>57</sup>سخت دیکھنے کو ناپیند جانتا ہوں۔

پس اگر تولہو کی تفسیر میں معنی اول کومر ادلیاجائے تواس میں لوگوں کے اُموراللّٰہ کی طرف سپر دہوتے ہیں لہٰذاصرف احتمال کی بنیاد پر ان کے حکم میں تبدیلی کرتے ہوئے حرمت کا حکم نہیں لگایاجائے گااور لہو کا یہ معنی مر ادلینا بہت اچھاہے۔

الیی صورت میں ذکر الہی سے غفلت اور بارگاہِ عالی کی حضوری سے جاب ایک قلبی امرکی حیثیت قرار پائے گاجس کے لیے ظاہراً کوئی علامت نہیں ہوگی اورا گربالفرض کوئی علامت پائی بھی جائے تووہ یقینی نہیں بلکہ ظنی ہوگ جبکہ احکام شریعت کا مدار ظنی اُمور پر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جَاجَاللَا کا فرمان مبارک ہے: وَ بِالْحَقِّ اَنْزَلُنٰهُ وَ بِالْحَقِّ نَذَلَ ۖ 58

ترجمہ:۔اور ہم نے قر آن کو حق ہی کے ساتھ اُتارااور حق ہی کے لیے اُترا۔ یعنی اس قر آن کانزول اور ہمارااسے تمہارے لیے بیان کرنا حق کے ساتھ ہے اور ہماری جانب سے تم پر حق کے ساتھ ہی فیصلہ کیا جائے گا۔

<sup>57۔</sup> حدیے زیادہ۔

<sup>58</sup>\_ بنی اسرائیل، ۱۵، آیت، ۴۵ ا ـ

اور حق دراصل ایسے یقین کو کہتے ہیں جس میں شک وشبہ کی گنجائش نہ ہواسی لیے ہمارے زمانے کے جہلاء کے گمانِ باطلہ جن کی بنیاد اغراضِ فاسدہ پر مبنی ہے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کی جائے گی اگرچہ انہوں نے اپنے گمان وخیال کو یقین تصور کرر کھا ہے کیونکہ یقین توایسے مشاہدے سے حاصل ہو تا ہے جس سے شک وشبہ پیدا کرنیوالے تمام تر ممکنہ اختالات ختم ہو جائیں اور ہمارے کلام سے متعلق توالیا امر نہایت ہی دشوارہے ہاں! البتہ جو شخص مسلمانوں کے پوشیدہ معاملات میں تجسس کرے اس کے لیے ایساکام کچھ دشوار نہیں ہے جبکہ ایسا تجسس کرناہی بالا تفاق حرام و ممنوع ہے۔ فرمان باری تعالیٰ جَرِجَ اللّٰہ ہے:

ترجمه: ـ اور عیب نه دُ هو ندُ هو ـ

توان باتوں سے بیہ واضح ہو گیا کہ آلاتِ نغمات اپنی جمیج انواع کے ساتھ صرف اپنی ذات یا مخصوص صورت پر ہونے کی وجہ سے حرام نہیں ہیں اور نہ ہی ان آلات سے نکلنے والی آوازیں حرام ہیں اگر ایسا ہو تو پھر تمام شریلی آوازیں حرام ہونی چاہیے جبکہ یہ بات باطل ہے کیونکہ پرندوں کی سریلی آوازیں اور درختوں کی سریلی آوازیں بالا تفاق حرام نہیں ہیں، اس بارے میں مزید تفصیل آگے بھی آرہی ہے بلکہ اِن آلاتِ نغمات کی حرمت بھی اسی طور پر ہوگی جبکہ یہ لہوولعب کے طریق پر ہوں الیمی صورت میں یہ آلتِ ملاہی کے زمرے میں شار ہوں گے اور ہماری بیان کر دہ لہوکی تفییر میں یہ آلاتِ ملاہی کے زمرے میں شار ہوں گے اور ہماری بیان کر دہ لہوکی تفییر میں یہ آلاتِ ملاہی کے زمرے میں شار ہوں گے اور ہماری بیان کر دہ لہوکی تفییر

59\_الحجرات،٩٩، آیت،١٢ـ

مذکورہ کے مطابق لہو کا ملاہی سے زائل ہونا ممکن ہے لہذاجب یہ بطریق لہونہ ہوں تواس وقت یہ ملاہی کے زمرے سے بھی خارج ہوں گے، اسی طرح ان آلات کے سننے والے سے بھی ایسی صورت میں لہو کا تھم ختم ہوجائے گا اور اگر ہماری مذکورہ توجیہات کو درست نہ مانا جائے تو بندے کا اُمورِ شریعت میں ایسے افعال واُمور کامکلف ہونالازم آئے گا جس کے بجالانے کی وہ طاقت وقدرت نہیں رکھتا جبکہ اللہ تعالی جَائِ اللّٰ کا فرمان عالی شان ہے:

لا يُكِلِّفُ اللهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا اللهُ

ترجمه: ـ الله كسي جان يربوجه نهيس دالتا مكراس كي طاقت بهر \_

اور حضور نبی کریم منگانگینی نبار شاد فرمایا: تین کے علاوہ ابن آدم کاہر لہوحرام ہے۔ یعنی اللہ تعالی جہان آلئہ نے حضور نبی کریم منگانگینی کی زبان مبارک سے اس بات کی وضاحت فرمادی کہ بندہ ان تین اشیاء کے علاوہ میں علی العموم خود کو لہوسے بچپاسکتا ہے اور اللہ تعالی جہان آلئہ اپنے بندوں کے لیے کسی ایسی بات کولازم نہیں فرما تاجس کی انہیں قدرت حاصل نہ ہوو گرنہ تویہ بات لازم آئے گی کہ اللہ تعالی جہان آلئہ نے اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ پرمکلف کیا ہے اور یہ بات قرآنی فرامین کے خلاف ہے تواب یہ بات عیاں ہو چکی کہ آلاتِ نغمات کالبی متمام اقسام کے ساتھ ملاہی کے زمرے سے نکلنا اور لہوولعب کے علاوہ میں استعمال ہونا شرعاً، عقلاً اور عادةً بہر طورایک ممکنہ امر ہے جیسا کہ دین میں سمجھ استعمال ہونا شرعاً، عقلاً اور عادةً بہر طورایک ممکنہ امر ہے جیسا کہ دین میں سمجھ استعمال ہونا شرعاً، عقلاً اور عادةً بہر طورایک ممکنہ امر ہے جیسا کہ دین میں سمجھ استعمال ہونا شرعاً، عقلاً اور عادةً بہر طورایک ممکنہ امر ہے جیسا کہ دین میں سمجھ استعمال ہونا شرعاً، عقلاً اور عادةً بہر طورایک میں ہونیں ہونے والے انصاف پیند شخص پریہ بات پوشیدہ نہیں ہے۔

60\_البقرة،٢، آيت،٢٨٦\_

پس جب یہ آلاتِ نغمات بطریق لہونہ ہوں تو بلاشہ ان کا تھم مبال اُمور کی طرح ہے اور مباح اُمورا چھی نیتوں کے ساتھ طاعت کے درجے میں شار ہوتے ہیں لہٰذاالیی صورت میں کم فہم علماء جن کی حیثیت اندھوں کی سی ہے ان کی باتوں پر توجہ نہیں کی جائے گی جو کہتے پھرتے ہیں کہ آلاتِ نغمات کو سُننے کی جرمت بعینہ شراب وزناکی حرمت کی طرح ہے اوراس بارے میں انہوں نے مطلقاً ممانعت سے متعلق احادیث سے استدلال کیاہے اگر انہیں کچھ عقل کی ہوا گی ہوتی توجان لیتے کہ وہ تمام احادیث و آثاروا قوال چند قیودات کے ساتھ مقید ہیں۔

کیونکہ ملاہی سے متعلقہ احادیث میں بالخصوص علائے ذیشان نے مطلق کوچند قیودات وشر الط کے ساتھ مقید کیاہے جیسا کہ دیگر احادیث میں اس بابت واضح قر ائن موجو دہیں اور احادیث میں سے بعض دیگر بعض کی تفصیل و تشریح کیا کر تیں ہیں جیسا کہ آیائے قر آنی کا اُسلوب وہیان <sup>61</sup> ہے۔

امام اجل شیخ ابن حجر کلی تُونالله پر تعجب ہو تاہے کہ انہوں نے اپنے تحریر کر دہ رسالہ 'کف الرعاع'' میں اولاً دُف وطبل وغیرہ کے بارے میں ایس تحریر کر دہ رسالہ 'کسیں جو ان کی حرمت پر دلالت کرتی ہیں اورامام ابن حجر کلی عراس تعالیٰ کی مقصود بھی ان کی حرمت کو ظاہر کرناہی تھا لیکن پھر اس صراحت کے بعد انہوں نے مطلقاً دف بجانے کی اباحت کو بھی بیان کر دیا اگر چہ وہ دف گھو نگھر و والی ہی کیوں نہ ہو جبیا کہ ان کی عبارات کو ہم ابھی پیش کریں گے۔

61۔ بھی اسی طرح۔

لہٰذااگر تفکر کیاجائے توکسی بھی حال میں فقط لکڑیوں سے تیار کر دہ ان کی مخصوص صورت بھلاکیے قابلِ حرمت ہوسکتی ہے؟ اور نہ ہی ان سے خارج ہونے والی آواز کو بنفسہ شرعاً، عقلاً، عادةً حرام کہنا کوئی معنی رکھتاہے بلکہ حرمت تو بایں طور ہوگی کہ جب ان کاسماع مکلف کو نقصان کی طرف لے جانے والا ہو اور وہ نقصان اس طور سے ہوگا کہ یہ ساع اسے ذکر الہٰی، فرائض وواجبات سے دور کرنے کاسب بنے کیونکہ شارعِ اسلام نے اسی شی کو حرام قرار دیاہے جس سے نقصان ہوسکتاہے، چاہے وہ نقصان عقل میں ہو مثلاً شراب خوری سے، یانسب میں ہو مثلاً فرائض وواجبات کے ترک کرنے سے، یامال میں ہو مثلاً چوری، سود وغیرہ سے، یاجان میں ہو مثلاً فرائض وواجبات کے ترک کرنے سے، یامال میں ہو مثلاً چوری، سود وغیرہ سے، یاجان میں ہو مثلاً فرائض وواجبات کے ترک کرنے سے، یامال میں ہو مثلاً چوری، سود وغیرہ سے، یاجان میں ہو مثلاً وغیرہ دیت گری و غیرہ۔

اور جس شخص نے شارعِ اسلام کے مقصود کو اللہ تعالی جَاجِلالاَ کے فضل و کرم سے جان لیا تووہ ہماری باتیں بھی سمجھ گیا ہو گا اور باقی رہے جاہل وعد اوت پسند لوگ تو ان سے ہمار اکلام ہی نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ جَراجِلالاَ کا فرمان عالی شان ہے:

وَّ إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجِهِلُوْنَ قَالُوْا سَلْمًا ۞ 62

ترجمہ:۔ اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ المریب سے جو میں ہوت ہوتا ہوتا ہے۔

سَلْمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجِهِلِيْنَ 63 مَلَيْكُمْ لَا نَبْتِعِي الْجِهِلِيْنَ 63 مِنْ الْمِنْعِينِ ال

ترجمہ:۔بس تم پر سلام ہم جاہلوں کے غرضی (چاہنے والے) نہیں۔

62\_الفر قان،۲۵، آیت،۹۳\_

63\_القصص،۲۸، آیت،۵۵\_

اسی کیے سیّد ناامام شافعی و عالیّت نے ارشاد فرمایا:

جب کبھی میرے ساتھ کسی جاہل نے گفتگو کی تووہ جاہل مجھ پر غالب رہا لیکن جب کبھی میرے ساتھ کسی عالم نے گفتگو کی تو میں اس پر غالب رہا۔

# پ ساع کرنے والوں میں اہل اللہ بھی ہیں 🍣

تعجب ہو تاہے امام ابن حجر مکی حضائلہ پر کہ اپنے رسالہ میں آلاتِ نغمات کے سننے پر حرمت کو مطلقاً بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

غناء، مز امیر ، معازف اور تمام ملاہی کے سننے کو ہم مطلقاً حرام نہیں کہتے اور نہ ہی ہے مان کرتے ہیں کہ جو بھی ان اُمور کو سر انحبام دے وہ بے و قوف، وقت ضائع کرنے والا ہے بلکہ ایسے افراد <sup>64</sup> میں عار فین بھی ہیں جو کہ "حزب اللّہ" کامصد اق ہیں اور جان لو کہ اللّٰہ کاگر وہ ہی غالب ہے <sup>65</sup>۔

پس دیکھو تو کہ امام ابن حجر مکی عینالئۃ بھی اس تفصیل کاارادہ رکھتے ہیں جس کی بناء پر ہم نے اس کتاب کی بنیادر کھی ہے بس اتناسافرق ہے کہ انہوں نے جہلاء کے خوف سے جو کہناچا ہیے تھااس کی تفصیل سپر د قلم نہیں کی اور حرمت کو اس بارے میں مطلق رکھتے ہوئے ڈانٹ ڈپٹ <sup>66</sup> سے کام لیالیکن انہیں چا ہیے تھا کہ وہ جہلاء سے بے خوف ہوئے اس کی تفصیل کو حق تحقیق کے مطابق بیان کہ وہ جہلاء سے بے خوف ہوئے اس کی تفصیل کو حق تحقیق کے مطابق بیان کردیتے کیونکہ حلال و حرام کے اُمورواحکام من جانب اللہ علائے کرام کے پاس

64- ساع بالمزامير وغيره كوسننے والوں۔

65\_امام ابن حجر مکی ڈالٹنڈ کا کلام ختم ہوا۔

66۔ ترہیب وتشدید۔

بطور امانت ہوتے ہیں جن میں کمی بیشی کیے بغیر مکلف بند گانِ خداتک پہنچانا اُن کے لیے ضروری ہو تاہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ جَلِظَالاَ کا فرمان مبارک ہے: فَلْیُوَوِّ الَّذِی اوْتُمِنَ اَمَانَتَهُ وَلْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اللَّهَ مَانَّهُ وَلَیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اللَّهَ مَانَهُ وَلَیتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اللَّهَ مَانَّهُ وَلَیتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اللَّهِ مَانَ مَانَعَهُ وَلَیتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اللَّهِ مَانَ اِللَّهُ مَانَعَهُ وَلَیتَّتِ اللَّهُ وَلَیتَّاقِ اللَّهُ مَانَهُ وَلَیْتُونِ اللَّهُ مِنْ اِلْهُ مِنْ اِللَّهُ مَانَعَهُ وَلَیْتَاقِ اللَّهُ مَانَهُ وَلَیْکُونُونِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مَانَعُهُ وَلَیْتَوْنِ اللّٰهِ مَانِهُ وَلَیْکُونِ اِللّٰهُ مَانِهُ اللّٰهُ مَانِ مَانِی اِللّٰهُ مَانِ مَانِ مَانِ مَانِهُ اللّٰهِ مَانِهُ اللّٰهُ مَانِهُ اللّٰهُ مَانِهُ اللّٰهُ مَانِهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَانِهُ اللّٰهُ مَانِهُ اللّٰهُ مَانُونِ مَانِ مَانِهُ اللّٰهُ مَانِهُ اللّٰهُ مَانِهُ اللّٰهُ مَانُونِ مَانِ مَانِهُ اللّٰهُ مَانِهُ مَانِهُ اللّٰهُ مَانِهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مَانِهُ اللّٰهُ مَانُونِ مَانِهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَاللّٰتِهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَانِونِ اللّٰهُ مَانِهُ اللّٰهُ مَانُونُ اللّٰتِ اللّٰهُ مَانِهُ اللّٰهُ مَانِهُ اللّٰهُ مَانِهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَانِهُ اللّٰهُ مَانِهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَانِهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَانِهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ

ترجمہ:۔ تووہ جسے اس نے امین سمجھاتھاا پنی امانت ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اُس کار ہے۔

یعنی کمی بیشی کرنے کے بارے میں خوف خدا پیش نظر رکھے اورا گرکسی جاہل نے ایسی شکی کا دعوی کر دیا جو کہ اس امانت دار کے ذمہ نہیں تھی تواب بیہ جاہل خو دہی قابلِ مواخذہ ہو گاجیسا کہ اللہ تعالیٰ جَائِلاَالَا کا فرمان مبارک ہے:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنُ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْمُؤْمِنُ وَمَنْ شَاءَ فَلْمَكُفُوْ 680 مِنْ شَاءَ فَلْمَكُفُوْ 680 مِنْ مَنْ الْمَانِ الْمِنْ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمُعَلِيْ مَنْ مَنْ الْمَانِ الْمِنْ الْمَانِ الْمَانِينِ الْمَانِينِينِ الْمَانِينِ الْمَانِينِينِ الْمَانِينِ الْمِنْ الْمَانِينِ الْمَانِينِينِ الْمَانِينِينِ الْمَانِينِ الْمَانِينِينِ الْمَانِينِ الْمَانِينِينِينِ الْمَانِينِينِ الْمَانِينِينِ الْمَانِينِينِينِ الْمَانِينِينِينِ الْمَانِينِينِينِ الْمِنْمِينِينِ الْمَانِينِينِينِينِينِينِ الْمَانِينِ مِنْ الْمَانِينِينِينِينِ الْمَانِينِينِ الْمَانِينِ الْمَانِينِينِ الْمَانِين

لہذاجس جگہ تفصیل مطلوب ہووہاں مطلقاً ذکر کر ناخطاہے بہر حال لوگوں کواس وقت تک کمال کی جانب ہی منسوب کیا جائے گاجب تک بغیر کسی احتمال کے اس کا خلاف ظاہر نہ ہو جائے اس کی کچھ تفصیل ہم نے ماقبل بھی عرض کردی ہے۔

اور اہل ایمان شاہ کارِ قدرت ہونے کی وجہ سے ان خرافات سے دور ہی رہتے ہیں کیو نکہ ان پر لازم ہوتا ہے کہ وہ ذات باری تعالی کے بارے میں غفلت

67-البقرة-٢، آيت،٢٨٣\_

68 ـ الكهف، ١٨، آيت، ٢٩ ـ

سے خود کو بچائے رکھیں جیسا کہ مذکورہ لہو کی تفسیر کے مطابق یہ اہل ایمان تو مخلوقِ خداسے بھی غفلت نہیں برتے پھر بھلاذات باری تعالی کے بارے میں ان سے غفلت کیو نکر ہوسکتی ہے اور اگر چہ ان آلاتِ نغمات میں لہو ولعب کا احمال بھی ممکن ہے۔

لیکن ایسا ممکنہ اختال توباقی اعمال وافعال میں بھی ممکن ہے جیسا کہ ما قبل مباحات وطاعات کی بحث میں ذکر کیا گیاہے لہذاجب بھی ہم کسی اختال کی ایک صورت پر تھم لگائیں توہم پر لازم ہو گا کہ اس کی دوسری صورت پر بھی تھم کو ملحوظ رکھیں کیونکہ عقلاً دونوں اختالات مساوی ہیں اوران افعال میں لہوو لعب کا وجو دوعدم وجو دہمارے سامنے نہیں ہے کیونکہ وہ اُمور خفیہ میں سے ہے اور ہمیں ایسے پوشیدہ اُمور کے بارے میں <sup>69 تجس</sup> و تلاش کرنے کا تھم نہیں دیا گیا بلکہ ہمیں توالی جا چالاً جا گیا ہے۔ فرمان باری تعالی جا چالاً بکہ ہمیں توالی جا جا کیا جا جا کیا ہے۔

وَّ لَا تَجَسَّسُوُا  $\bigcirc^{70}$ 

ترجمه: ـ اور عیب نه ڈھونڈھو \_

اور اہل ایمان کے بارے میں ہمیں حُسنِ ظن رکھنے کے لیے حکم کیا گیا ہے، اسی لیے مومنین کے بارے میں بدگمانی جائز نہیں ہے جبیبا کہ اس بارے میں فقہائے کر ام نے اپنی تصانیف میں صراحةً بیان کر دیاہے۔

69-بلاوجهه

70\_الحجرات،٩٩، آيت،١٢\_

"کتاب المبتغی"میں کھاہے: اہل ایمان کے گمان کی دوفتمیں ہیں:

[۱] ایسا گمان جو گناہ ہے اوروہ یہ ہے کہ ذات باری تعالی کے بارے میں بد گمانی کرے بایں طور کہ وہ اسے بروقت رزق ومدد نہیں دیتاہے<sup>71</sup> اللہ تعالی جَبَارِ الله کی ذاتِ عالی کے بارے میں ایسی بد گمانی حرام ہے کیونکہ حضور نبی کریم مَنَّ اللَّہِ عَمَّا اللهِ عَمَال عَنْ اللهِ عَمَال اللهِ عَمَالُهُ اللهِ عَمَالُهُ عَمَال

لا يَمُونَنَّ آحَدُ كُمْ إِلَّا وَهُوَ يُخْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ تَعَالَى.

ترجمہ:۔تم میں سے ہرایک اس حال میں مرے کہ وہ اللہ تعالی کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہو۔

اسی طرح ظاہر اُشر افت پیند وعزت دار مسلمان کے بارے میں بھی بد گمانی کرناممنوع ہے بلکہ اس کے متعلق بھی حُسنِ ظن سے کام لیاجائے گا۔ کیونکہ حضور نبی کریم مُنگافیاتِ نے ارشاد فرمایا:

آحسن الطَّنَّ بِأَلْمُسْلِمِ.

ترجمہ:۔مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔

[۲] ایسا گمان جومباح ہے اور وہ ایسے خیالات ہیں جو انسان کے دل میں بغیر اس کی قدرت کے بید اہوتے ہیں اسی کے بارے میں حضور نبی کریم مُثَّی اللّٰہُ عِلَم اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ ا

ترجمہ:۔جب کوئی خیال <sup>72</sup> پیداہو جائے تواس کی تحقیق <sup>73</sup> میں مت لگ جایا کرو۔

71۔ نعوذ باللہ۔ 72۔ خو د بخو د۔

73 - ٹوہ -

اسی طرح کی عبارت مخضر محیط 74 میں امام خبازی اور دیگر ائمہ کر ام سے منقول ہے ان تمام عبارات کا مقصود مو منین کے بارے میں بدگانی سے بچنا ہے اور بدگانی دراصل دل میں پیدا ہونے والی ایک غیریقین تہت ہے پس شکوک و شبہات پر مشمل اوہام و خیالات میں بھلا تحقیق ویقین کی کیفیت کیو کر ہوسکتی ہے؟ ایسی ہی غیریقین کیفیت میں ہمارے زمانے کے نام نہاد فقہاء اور فسق و فجور میں غرق جہلاء شب وروز مبتلاء ہیں جو بغیر کسی مستند دلیل اورروشن یقین کے میں غرق جہلاء شب وروز مبتلاء ہیں جو بغیر کسی مستند دلیل اورروشن یقین کے دیگر لوگوں کو اپنی اغراضِ فاسدہ کی بناء پر اپنی بدگمانی کے مطابق کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔

اور دیگر اسلامی ممالک کی نسبت ہمارے "ملک ِشام" میں یہ وباء عام ہے البندامیں نے <sup>75</sup> وہاں کے باشندول اوران کے اوصاف کو اپنے "قصیدہ توشیہ" میں منظوم کیاہے جو کہ پچاس سے زائد ابیات پر مشتمل ہے اوران اشعار پر مشتمل دیوان کانام" خمر قابابل وغناءالبلابل" رکھاہے۔

پس ایسا گمان جوبیہ لوگ ایک دوسرے کی بابت رکھتے ہیں اوروہم و شبہات پر مبنی اس گمان کو شخصی ویقین کا درجہ دیتے پھرتے ہیں ایسے گمان کے حرام ہونے کے بارے میں کوئی شک وشبہ نہیں ہے اوران کے اس و ہمی خیال کی بناء پر کوئی تھم شرعی صادر نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ توشیطانی وساوس ہیں جن کے سبب سے ملعون شیطان مسلمانوں کے قلوب واذبان میں ایک دوسرے کے لیے

74- سر خسی-

75\_بطور ترہیب\_

دینی و دنیاوی طور پر بغض وعداوت پیدا کرنے کی کوشش کرتاہے،اسی لیے شریعت محمدی میں ایسے خیالات کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور نہ ہی احکام شرع میں اس سے کوئی اثر اندازی ہوسکتی ہے۔

بلکہ ایسے گمان کرنے والاخو دہی گمر اہ ہے کیونکہ وہ شریعت مطہر ہ میں ایک ایسی بات داخل کرناچا ہتاہے جو شریعت مطہر ہ کے سراسر خلاف ہے للہذا ایسا شخص ملامتی اور دھتکارنے کے لائق ہے۔

كَتَابِ" تُحْفَقُهُ الاكْتِياسِ فِي تَحْسِيْنِ الظَّنِّ بِالْتَّاسِ" سِين الطَّنِّ بِالْتَّاسِ" مِن

بدگمانی کی طرف ذہن کو متوجہ کرناحرام ہے، ہائے افسوس! عوام تو عوام بلکہ ہمارے زمانے کے خواص بھی اس وباء کاعام شکار ہیں، اسی لیے ان میں سے ہر ایک کسی ایک بارد کیھی ہوئی شکی یاسنی سنائی بات کی بنیاد پر ہی بدگمانی کا شکار ہوجا تا ہے اور ایسااقدام غیریقینی ہونے کی وجہ سے بہت براہے اور اس کے برخلاف صحابۂ کرام و تابعین عظام اور ائمہ کاملین ومشائخ عارفین کاطریق بالکل مختلف تھا، وہ اکابر ذیشان اپنے قلوب واذہان کو ہمیشہ حُسنِ ظن کی طرف ماکل رکھا کرتے تھے اور بدگمانی کو اپنے سے کوسوں دورر کھا کرتے تھے اور علم و عمل میں اس (بدگمانی) کے فائدہ مندنہ ہونے کی وجہ سے اسے پس پشت ڈال میں اس (بدگمانی) کے فائدہ مندنہ ہونے کی وجہ سے اسے پس پشت ڈال

بلکہ وہ تواپنی محافل و مجالس میں لوگوں کو مسلمانوں کے محاسن پر نظر رکھنے کی ترغیب دلاتے تھے اوراگر ان میں سے کوئی ندامت کے ساتھ واپس لوٹنا تواس کاخیر مقدم کرتے اوراگر کوئی برائی کاکام کرلیٹاتواس پر تہمت لگانے کے

بجائے حتی الامکان اس کے بارے میں اعتدال کاراستہ اختیار کرتے تا کہ اس شخص کے لیے رجوع کے اسباب پیداہوں<sup>76</sup>۔

اب ہم مزیداس بارے میں کلام پیش کرکے گفتگو کو طویل نہیں کرنا چاہتے۔

# چ حرمت کے تھم کالہوولعب کے ساتھ مقید ہونا ﴿

حاصل کلام ہے ہے کہ آلاتِ نغمات اوراسکی مثل دیگر جمیع اقسام سے صادر ہونے والی اچھی آوازوں کوسننے کے بارے میں ملاہی یا آلاتِ لہوولعب کی قیدلگائے بغیر مطلقاً حرام ہونے کافتوی نہیں دیاجائے گاجیسا کہ اکثر احادیث میں اس کی حرمت کوبطریق لہو و لعب ہونے کی قید کے ساتھ مقید کیا گیاہے ہاں! اگرچہ بعض احادیث میں اس کی حرمت کو مطلق بھی رکھا گیاہے لیکن یہ اُصول تو واضح ہی ہے کہ آیاتِ قرآنی کی طرح احادیثِ مبار کہ بھی ایک دوسرے کی تفسیر و تقیید کرتی ہیں۔

اوراسی طرح تمام فقہائے ذیشان کی اس بارے میں بیان کر دہ عبارات بھی ہماں کھی لہو و لعب کی قید کیساتھ مقید نظر آتی ہیں اوران کی عبارات میں بھی جہاں کہیں مطلق نظر آئے تو وہاں یہ قیودات ضرور ملحوظ رکھی جائیں گی کیونکہ ضروریاتِ وین کی تفصیلات ایسی قیودات کا تقاضا کرتی ہیں، اس بارے میں عاقل کے لیے اشارہ ہی کافی ہے جب کہ جاہل بد بخت کے لیے نہ تو ہمارا کلام ہے اور نہ ہی وہ اسے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

76\_ان كاكلام ختم ہوا\_

لہذاجب آلات کاوارد ہونااور قرار کیڑلینا، اس کی مختلفہ مسکلہ لہوکی قید کے ساتھ ہوگیاتواب جس وقت لہوولعب کی صورت چائی جائے گی تب ہی اس پر حرام ہونے کافتوی صادر کیا جائے گا اور جب لہو ولعب کی صورت حال موجود نہ ہو توبہ حرام نہیں بلکہ مباح کے درج میں ہو گا اور تمام خاص وعام مومنین کے لیے اس اباحت کا حکم کیسال ہو گاکسی ایک کے لیے اس میں ترمیم و شخصیص نہیں کی جائے گی۔ اور لہوسے مر ادہ کہ اس کی وجہ سے طاعات سے روگر دانی فرائض و واجبات سے غفلت اور ممنوعات و مکر وہات میں مشغول ہونا پائے جائے اور ممنوعات و مکر وہات میں مشغول ہونا پائے جائے اور ممنوعات دنیا سے کا سام کرنا یا سام کرتے وقت دل میں گندے مثلاً شر اب و زنا کے لیے اس کا سام کرنا یا سام کرتے وقت دل میں گندے دبالات کا وار د ہونا اور قرار کیڑلینا، اس کی مزید تفصیل آئے گی۔

توان اُمور میں سے کسی ایک کی بھی تعیین کوئی شخص اپنے بارے میں تو کر سکتا ہے لیکن کسی دو سرے کے بارے میں نہیں کر سکتا ہے لیکن کسی دو سرے کے بارے میں نہیں کر سکتا۔ اعمال کا مدار نیتوں پر ہو تا ہے اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے لیس اگر کوئی جاہل یوں سوال کرے کہ جو آلاتِ نغمات بطریق لہوولعب ہوں کیا ایسی صورت میں وہ بھی اس حکم سے خارج ہو جائیں گے ؟

اس طرح کے سوالات عموماً جہلاء ہی کیا کرتے ہیں اوراُن کے لیے اتنا ہی کلام کافی ہے جو ہم نے ماقبل عرض کر دیاہے کہ بندہ اِن کی وجہ سے فرائض و واجبات سے غافل اور کسی حرام و مکروہ شکی میں شاغل نہ ہواور حتی الامکان کو شش کرے کہ ان کے ساع کے دوران گندے خیالات اس کے دل میں وارد ہو کر قرارنہ پکڑ جائیں۔

خلاصۂ کلام یہ کہ ان کاسماع بندہ کو یاد مولی سے غافل نہ کر دے بلکہ ان کے ساع کے دوران وہ بندہ معارفِ ربانی اور حضوری بار گاہ رحمانی میں مستغرق ہوجائے 77 اور یہ کلام لہو کے بارے میں ماقبل بیان کر دہ دونوں تفسیرات کے مطابق ہے جسے ہم نے جہلاء کے جواب کے لیے افادہ کیا ہے۔



متکلمین علماء جواحکام الٰہی کے قدیم وحادث ہونے <sup>78</sup>کے بارے میں دلائل سے گفتگو کرتے ہیں اُن کی دوقتمیں ہے۔

[1] الیی جماعت علاء جو احکام الہی سے واقف ہوتی ہے لیکن ان کے اپنے اعمال بطریق سنت عملاً اس سے آراستہ نہیں ہوتے بلکہ ان کے اعمال دیگر عوام کی طرح ہوتے ہیں ایسے ہی علا ''امت محمد ہے'' کے بارے میں گمان و خیالات کی پیروی کرتے ہیں البند اجو بھی ان کے دامن گمان و خیال کی وادی میں جاگر ہو اس پر اپنے گمان باطل کی بنیاد پر تھم لگانے میں مشغول ہوجاتے ہیں اور مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی کی حرمت کو بالائے طاق رکھ دیا کرتے ہیں اور بیا او قات قوہ اپنے شکوک و شبہات کو گمان کا درجہ دیے ہی سے انکار کردیتے ہیں اور اپنے وہم و گمان کو یقین کا درجہ دینے پر اڑے رہتے ہیں کیونکہ گمان و خیال کو اپنے رُغم فاسد کے مطابق یقین و پختگی کا لباس پہناناان کی عادت میں شامل ہو چکا ہے۔

77۔جو کہ ساع کا اصل مطلوب ومقصود ہے۔ 78۔ یعنی مسائل کلامیہ۔

اگرچہ انہیں مُسنِ طن اور بدگمانی کے بارے میں مکمل آگاہی ہوتی ہے پھر بھی اپنی عادت سے مجبور ہو کراس پر عمل نہیں کرتے اور نہ ہی ان اُمورِ شریعت کی جانب کوئی توجہ کرتے ہیں پس ایسی بے عقل جماعت کے نزدیک آلاتِ نغمات کا مطلقاً لہو و لعب سے منزہ ہونا ممکن ہی نہیں ہوتا، چاہے سماع کرنے والے ناقص افراد ہوں یاکامل وباہمت صاحبِ کمال بلکہ اُن کے نزدیک تو بالخصوص کوئی صاحبِ کمال وباہمت شخص باقی ہی نہیں رہاجتنے بھی صاحبِ کمال بلکھوں کوئی صاحبِ کمال وباہمت میں دنیاسے رخصت ہو چکے ہیں اب صرف ناقص و کم ہمت اور فاسق لوگ ہی باقی ہیں۔

ہاں کبھی کبھاریوں کہہ دیتے ہیں کہ صاحبِ کمال افر ادد نیاسے بالکلیہ تو ناپید نہیں ہوئے البتہ ان کا وجو دبہت ہی پوشیدہ و کمیاب ہے اس لیے یہ <sup>79</sup> لوگوں پر درجۂ کمال سے پست تھم لگاتے پھرتے ہیں لہٰذاتم انہیں دیکھو گے کہ ان کے نزدیک صاحب کمال افر ادکے ناپید ہونے کہ وجہ سے وہ ہر کسی پر آلاتِ نغمات کے ساتھ ساع کرنے پر حرام ہونے کا تھم لگاتے رہتے ہیں بلکہ ان کا یہ طریقہ ان کی اپنی بدنیتی وبدعقیدگی کی غمازی کرتاہے ایسے لوگ شیطانوں کے یار اور دشمنانِ پر وردگار بلکہ گردش دَوران وزمانہ حال کے ذلیل وخوار ورانسانیت کے لیے باعث نگ وعارافر ادبیں سے ہیں۔

79\_جاہل افراد\_

ڈالے اوران کی اور ان جیسے دیگر افراد کی رمتی زندگی کو ختم کر دے جنہوں نے مسلمانوں کے لیے بدیگانی کی راہیں کھول کر بالخصوص مبتدع و بے دین لوگوں کے لیے بے دینی کا مزید سامان فراہم کیا جس کے ذریعے سے انہوں نے امتِ محمد سے کے بارے میں واضح حق سے اعراض کرتے ہوئے بدیگانی کا ارتکاب کیا حالا نکہ اس اُمت محمد سے کی تعریف و توصیف اللہ تعالیٰ جَائِ اِللَّا نے فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ جَائِ اِللَّا کا فرمان عظمت نشان ہے:

كُنْتُهُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْدِ جَتْ لِلنَّاسِ ○80 ترجمہ: - تم بہتر ہو اُن سب اُمتوں میں جو لو گوں میں ظاہر ہو نیں۔ اور فرمان باری تعالیٰ جَراجِ اللَّهِ ہے:

وَكُذُلِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطَالِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ 81 متوں میں ترجمہ:۔ اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تہمیں کیا سب اُمتوں میں افضل کہ تم لو گوں پر گواہ ہو۔

اے لو گو! جان لو کہ اللہ تعالیٰ جَاجَالاً کے فرامین بالکل سے اور حق ہیں اور ان لو گوں کے اور اللہ ہیں۔ اور ان لو گوں کے اور الم بالکل بے بنیاد اور باطل ہیں۔

[۲] علمائے متکلمین کی الیں جماعت جواحکام ربانی کے بارے میں ناصرف مکمل معرفت رکھتی ہے بلکہ حتی الامکان اس پر بطریقِ سنت عمل پیرا بھی رہتی ہے اور بدعت و گمر اہی سے گریز کرتی ہے یہ ایسی مبارک جماعت ہے جنہوں نے

> 80\_ آل عمران، ۱۳، آیت، ۱۱۰\_ اید

81 ـ البقرة، ٢، آيت، ١٩٣ ـ

امتِ محمد یہ کے بارے میں ہمیشہ اچھے گمان سے کام لیا کیونکہ وہ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ لوگوں کے بارے میں بدگمانی شیطانِ لعین کی کارستانی ہے، اس لیے یہ علائے ذیشان کسی ایک فرد پر بھی اپنی عادتِ حسنہ کے مطابق محض گمان کی بنیاد پر کوئی حکم نہیں لگاتے بلکہ عوام الناس کے بارے میں ہمیشہ حُسنِ طن کو ملحوظ خاطر رکھا کرتے ہیں کیونکہ انہیں شارع علیہ السلام کی طرف سے اسی بات کی ترغیب دی گئی ہے۔

ایسے علمائے ذیشان علم وعمل کی برکات سے پاکیزہ قلوب کے حامل ہوتے ہیں لہذاعوام کو بلاوجہ برائی کاحق دار قرار نہیں دیتے ایسے ہی لو گوں سے احکام شریعت کی تعلیم و تفصیل حاصل کرنی چاہیے کیونکہ بیہ لوگ اعتدال پسند، صاحب انصاف اور دنیا وی اغراض سے بے نیاز ہوتے ہیں یہی علائے ذیشان فضائل ومحاسن کے حق داراورامت مسلمہ کے قابل توثیق افراد میں سے ہیں۔ جولو گوں کی قدرومنزلت سے روشاس ہیں،ان کے صادر کر دہ احکامات شریعت سے تلوب میں کروٹیں لینے والے شیطانی وساوس دم توڑدیتے ہیں، بیہ علمائے ذیثان بخوبی جانتے ہیں کہ آلاتِ نغمات کی حسین آوازیں ہر حال میں ہر کسی سے بطریقِ لہوولعب صادر نہیں ہوا کرتیں اگر چہ ان کابطریق لہوولعب ہونا بھی ممکن ہے لیکن لو گوں میں سے خاص طور پر کسی کے بارے میں اس بابت حکم نہیں لگایاجاسکتاا گرجہ ان کے سامنے لہوولعب پر مشتمل چندعلامات ظاہر بھی ہو جائیں تب بھی حرمت کا حکم نہیں لگاتے کیونکہ بیہ ظاہر ہونے والی علامات مگمان و خیال کے درجے پر ہیں جب کہ شریعت مقدسہ نے احکام کی بنیاداوہام وخیالات

#### مو<sup>رسي</sup>ڤي اور سمباع

یر نہیں رکھی ہے اوراہل عدالت وصداقت کے بارے میں فسق وفجور کا تھم لگانے کے لیے تو خاص طور پر احتیاط برتی جائے گی، ساع آلات کامسکہ ان ارباب ذیثان پر عیاں ہے اور اس کی تفصیلات بھی ان کے سامنے واضح وروشن ہیں اسی لیے وہ اپنے انداز ہے و مگمان سے کسی پر حکم نہیں لگاتے بلکہ قابل اجروثواب عمل «حُسن ظن" يرعمل پيراهوتے ہيں۔

حضرت سیّد ناامام شافعی عِنْ اللّه نے ارشاد فرمایا:

الله تعالیٰ جَالَحِلاَ جس بندے کے ساتھ خاتمہ بالخیر کاارادہ فرما تاہے اسے لو گوں کے لیے اچھا گمان کرنے کی توفیق بخش دیتا ہے۔

اس بارے میں کثیر احادیث واقوال ہیں جن کی تفصیل و تشریح یہاں باعث طوالت ہوگی، حُسنِ اتفاق کے مجھے 82 ایک کتاب ملی جس کانام" تُحفَّقةُ الا كياس في تخسين الظن بإلناس "83 م اوريه ايك الى منفر وكتاب ب جس سے جابل وعالم سب کے لیے استفادہ کرناضروری ہے کیونکہ بد گمانی ایک الی آفت ہے جس سے اجتناب کرناہرایک مسلمان عام وخاص پر لازمی و ضروری ہے کیونکہ اللہ رب العزت جہاتھالاً نے ہمیں شیطان کے بارے میں واضح ارشاد فرمادیا کہ وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔

# ، آلاتِ نغمات کالہوولعب سے یاک ہونا ممکن ہے ﴿

اوروہ جاہل ویے فہم جو کہتا پھر تاہے کہ مذکورہ آلات ''لہوولعب''سے مبر او منزہ ہوہی نہیں سکتے اگر ہم چاہیں تواس جاہل کو بایں طور پکڑ سکتے ہیں کہ ذرا

<sup>82۔</sup>امام عبد الغنی نابلسی کو۔ 83۔اس کا ایک اقتباس ماقبل بھی گزراہے۔

یہ تو بتاؤ! کہ جہاد کے وقت نقارہ وطبل وغیر ہ بھلاکیسے لہوولعب سے نکال کر جائز قرار دے دیے گئے ؟؟

ارے کم فہم سن! علائے ذیثان نے مشرکین پر رُعب و دبد بہ بڑھانے
کے لیے جہاد کے دن اسے جائز قرار دیاہے، اسی طرح اعلانِ نکاح، عید کے دن
فرحت و سر ورکے اظہار کے لیے اس کے بجانے کو جائز قرار دیاہے حالا نکہ طبل و
دف دونوں ہی آلاتِ نغمات میں سے ہیں اگر ان آلاتِ نغمات میں لہوولعب کے
دائل ہونے کی کوئی صورت نہ ہوتی تو بھلاعلائے کرام اسے کیونکر جائز قرار
دیتے؟ اور مطلق احادیث کولہو ولعب کی قیدسے مقید بھی نہ کرتے بلکہ انہیں
مطلق ہی برقرار رکھتے۔

# اللہ خوشی کے مواقع پر دف بجانے کا جواز

"شرح الدُّرر" کے حاشیہ میں والد گرامی عَنْ یَنْ الدَّار شاد فرمایا:

بعض آئمہ کرام کے نزدیک عید کے دن دف بجانے میں کوئی حرج

نہیں ہے حضرت سیّد تنا عائشہ صدیقہ وُلِیٰ پُٹاسے مروی ہے کہ حضرت سیّد نا
صدیق اکبر وُلِیْنَهُ ان کے پاس عید کے دن تشریف لائے اوراس وقت حضرت

عائشہ وُلِیٰ پُٹا کے پاس دو بچیاں دف بجارہیں تھیں اور حضور نبی کریم مَلَّا لِیْدِیْمْ بھی

قریب ہی آرام فرمانھے لیس حضرت صدیق اکبر رٹالٹینڈ نے انہیں جھڑ کا تو حضور نبی کریم مَلْ لِقَیْوِمْ نے ان سے ارشاد فرمایا:

دَعُهُمَا يَا اَبَابَكُر فَانَّ لِكُلِّ قَوْمِ عِنْدًا وَهَذَا عِنْدُنَا. ترجمہ:۔اے ابو بکر انہیں مت ڈانٹو کیونکہ ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی عید کادن ہو تاہے اور آج ہماری عید کادن ہے۔

شخ الاسلام امام ابن حجر کمی وَحَدَاللَّهُ نَهُ اللِّهِ مِن اللهِ وَ اللهِ الرعاع "ميں ارشاد فرمايا:

شادی اور ختنے کے موقعہ پر دف بجانامباح ہے بلکہ ان او قات کے علاوہ بھی صحیح قول کے مطابق دف بجاناجائز ہے۔ پھر پچھ مزید کلام کرنے کے بعد فرمایا: اگر چہوہ دف گھونگھر ووالی ہی کیوں نہ ہو پھر بھی صحیح قول کے مطابق جائز ومباح ہے۔

امام الحديث شخ عبد الرؤف مناوى عيد النه في الجامع المحيد على الجامع الصغير للسيوطى "مين ارشاد فرماياكه حضور نبى كريم مَنَّ اللَّيْمَ كَافرمان مبارك ہے:

أَعْلِنُوْا هَذَا اللَّهِ كَاحَ وَاجْعَلُو هُ فِي الْمَسَاجِل وَاضْحِ بُوْا عَلَيْهِ بِاللَّافُوْف.

ترجمہ: - ثكاح كاعلان كيا كرو اور اس<sup>84</sup> و مسجد ميں اداكيا كرواوراس ير<sup>85</sup> وف بجايا كرو۔

امام عبد الرؤف مناوى حشالله فرماتے ہیں:

اس حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شادی اوراسی طرح دیگر فرحت وسر ورکے مواقع پر دف بجاناجائز ہے جب کہ فدہب شافعیہ میں ایسے مواقع پر دف بجانے کومطلقاً جائز قرار دیا گیاہے اگر چہ وہ دف گھو تگھر ووالی ہی کیوں نہ ہواور بھلا یہ دف بجانا کیسے جائزنہ ہو کہ اسے شارح دین متین اور حلال و حرام کو بیان و مقرر کرنے والے محبوب ربّ العالمین مَنَّی اَنْیَا ہِمِمَّ کے سامنے بجایا گیا اور آپ مَنَّی اللَّیْمِ کے اسے روار کھا۔

84۔کے ایجاب وقبول وغیر ہ۔ 85۔اظہار مسرت کے لیے۔

دُف بجانے <sup>86</sup> میں مر دوعورت کے مابین فرق نہیں کیا جائے گا<sup>87</sup> یہی صحیح ترین قول ہے۔

امام مناوی عمی الله ایک اور مقام پر ار شاد فرماتے ہیں:

نکاح پر معاونت کرنے کی وجہ سے دف کے ساتھ کھیلنے کی لذت حاصل کرنا بھی جائز ہے جیسا کہ جہاد کے لیے تیر اندازی اور گھڑ سواری سے لذت حاصل کرنا بھی جائز ہے اور بید دونوں اُمور <sup>88</sup> اللّٰہ تعالیٰ جَراجَالاً کے پہندیدہ ہیں پس جو شک محبوب کے حصول پر دلالت ومعاونت کرنے والی ہو وہ بھی حق ہی کی طرف سے ہے اسی لیے مر دکااپنی عورت سے ملاعبت کرنا حق اُمور میں شار ہو تاہے کیونکہ نکاح اللّٰہ تعالیٰ جَراجَالاً کا پہندیدہ امر ہے اور بیہ بات <sup>89</sup>اس کے دوام پر اعانت کرنے والی ہے۔

اور کمزور نفوس لذتِ عظمی کو عموماً اس وقت تک حاصل نہیں کرپاتے جب تک انہیں کچھ نہ کچھ لہو ولعب کی چاشنی نہ چکھائی جائے اورا گربالفرض ان کمزور نفوس کے لیے یہ معمولی سی رخصت نہ رکھی جائے تویہ لوگ لہوولعب سے بھی شدید تر اُمور میں مستغرق ہونے لگیں گے لہٰذاان کے لیے اتنی سی رخصت و نرمی اختیار کرلی جائے گی جوان کے علاوہ قوی نفوس کے حامل افراد کے لیے روا نہیں ہوگی۔

<sup>86۔</sup> کے جواز کے بارے۔

<sup>87۔</sup> یعنی صرف مر د کے لیے بجانا جائز ہواور عورت کے لیے ناجائزیااس کاعکس۔ 88۔ نکاح وجہاد۔

<sup>.</sup> 89\_ ملاعت\_

جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت سیّد ناعمر فاروق رِ اللّٰهُ مُن حضور نبی کریم مَنَّا لَیْنَا کُمْ فَاللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ وَصَور نبی کریم مَنَّالِیْنَا کُمْ بارگاہ میں حاضر ہوئے اوراس وقت کچھ بچیاں دف بجار ہیں تھیں تو حضور نبی کریم مَنَّالِیْنَا نِے نبیہ ارشاد فرماتے ہوئے انہیں خاموش کرادیا کہ یہ باطل کو پیند نہیں کرتے 90۔ آپ مَنَّاللِیْنَا نے خضرت عمر رِ اللّٰهُ نُنْ کے آنے سے قبل فسادے نہ ہونے کے پیش نظر انہیں <sup>91</sup>منع نہیں فرمایا تھا۔

پس اگراب بھی کوئی جاہل و کم فہم کہے کہ ہم آپ کی پیش کردہ تفصیلت و تشریحات کو نہیں مانتے بلکہ ہم توان عبارات کو جو بغیر تفصیل و قیود کے فقہائے کرام نے ساع آلات کی حرمت کے بارے میں مطلقا اپنی کتب میں بیان کی ہیں انہیں ہی مانتے ہیں تو ہم اسے جو ابا کہیں گے:اے جاہل بے لگام! تیرا اعتبار نہ کرنا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ بس امت محمدیہ کے بارے میں بد گمانی کرتا بھر تا ہے اور تجھے اتنا بھی نہیں معلوم کہ حق کے بارے میں طعن و تشنیع نہیں کی جاتی اور یہ بھی س لے کہ ہم نے تیرے لیے اور تیرے جیسے دیگر لوگوں کے جاتی اور یہ بھی س لے کہ ہم نے تیرے لیے اور تیرے جیسے دیگر لوگوں کے لیے اتنی شرح و بسط سے کلام نہیں کیا اور نہ ہی یہ کلام ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے بلکہ یہ

<sup>90۔</sup> یعنی یہ دین کے معاملے میں الی رخصت پر بھی سختی کا عامل ہے، یہ ذہن نشین رہے کہ یہاں باطل کا اصل معنی مراد نہیں ہے کیونکہ وہ معنی حضور نبی کریم مَثَلُ اللّٰیَا ہِمُ کے شایان شان نہیں ہے اور آپ مَثَلُ اللّٰیَا ہُمُ کی شان مبارک توبہ ہے کہ آپ خود سب سے زیادہ باطل اُمور سے اعراض فرمانیوالے بیں پھر بھلا یہ کیونکر ممکن ہے کہ نعوذ باللّٰہ آپ مُثَلِیا اُللّٰہُ اُللّٰہُ مُلَا عَدِود باطل کو سنیں اور حضرت عمر رہی گئے گئے کے اسے روک دیں، خوب غور کرو۔

91۔ بچیوں کو۔

قیودات فقہائے کرام کی صریح وواضح عبارات میں موجود ہیں ایسے فقہائے کرام جنہوں نے اپنی تصانیف کو مرتب کرتے ہوئے مسائل کے اصول وفروع پر گہری نظرسے کام لیا نہیں بیان کر دہ مسائل کی قیودوشر الطاکا بھی بخوبی علم تھا جیسا کہ ہم نے ماقبل تفصیلاً دواُصول بیان کئے ہیں کہ فروعاتِ مذہب کے ماخد ذو دلائل کے بارے میں ایسے ذیشان فقہائے کرام تفصیل کے ساتھ علم رکھتے

ب<u>ب</u>ر -

# 😵 مذہبِ حنفی کے ائمہ اور مسلہ ساع 🚭

پس ہمیں تو مذہب حنفی بلکہ دیگر مذاہب کے فقہائے کرام کی آلاتِ نغمات کی حرمت کے بارے میں کوئی ایک بھی ایسی عبارت نہیں ملی جس میں لہو کی قید کو ملحوظ نہ رکھا گیا ہو۔

اسی لیے ان فقہائے کرام نے ارشاد فرمایا: ملاہی کاستنایالہووالی کسی شی کا ستناوغیرہ جیسا کہ عبارات فقہاء ما قبل مذکور ہو چکیں اورا گربالفرض مذہب حنی یا کسی اور مذہب کی کتب فقہ میں دف، طنبورہ وغیرہ کے سننے کو بغیر لہوکی قید کے حرام ذکر کیا بھی گیاہے تو ہمیں دیگر اکابر فقہائے کرام کے قانون کے پیش نظریہ تاویل کرناپڑے گی کہ قائل کی مراد بطریق لہو ولعب ان کے ساع کاحرام ہونا ہے کیونکہ لہوکی قید دیگر فقہائے کرام کی عبارات میں مذکور بلکہ احادیث و اخبار میں موجود ومسطور ہے۔

اور جن احادیث میں لہو کی قید کے بغیر مطلقًا ذکر موجود ہے تو ہم الیں احادیث کو شراب نوشی اور ناچنے والی عور تول کے ذکر سے مقید پاتے ہیں جبکہ

بعض احادیث میں کسی بھی قشم کی قید نہیں پاتے توالی صورت میں علائے کرام نے دیگر احادیث واقوال کے پیش نظر پچھ اشیاء کااستثناء کیاہے اوراستثناء دراصل قید ہی توہے۔

ہمارے بیان کردہ کلام کی تائید شیخ الاسلام عبدالرحمٰن آفندی عمادی دمشق میں مذہب حفی کے مفتی اعظم عبداللہ کے اس جواب سے بھی ہوتی ہے کہ جب آپ سے آلاتِ نغمات کے ساع کے بارے میں سوال کیا گیاتو آپ نے ارشاد فرمایا:

ممام تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے۔ جن علماء نے آلات کے ساتھ سائ کے سننے کو حرام قرار دیااُن کی سچائی کی وجہ سے اُن پر اعتراض نہیں کیا جاسکتا اور جن لوگوں نے اسے مباح قرار دیااُن کے قوتِ حال کی وجہ سے اُن پر انکار نہیں کیا جاسکتا، لہذا جو شخص اپنے دل میں نورِ معرفت کے آثار پائے تواسے چاہیے کہ ساع کی جانب توجہ کرے اور اگر ایساحال نہ ہو تواسے چاہیے کہ دائر ہ شریعت کے مطابق کھہر جائے سلامتی اسی میں ہے اور اللہ تعالی جباج للا می سب سے مطابق کھہر جائے سلامتی اسی میں ہے اور اللہ تعالی جباج لائم ہی سب سے بہتر جانے والا ہے۔

اسی طرح کاایک جواب شیخ الاسلام خیر الدین رملی حنفی تو الله نیا نے اپنی کتاب "فتاوی خیریة و فقه الحنفیة" میں ارشاد فرمایا۔

پس ذراان دوجلیل القدر علمائے ذیشان کو دیکھوجوعلم وعمل کے جامع، فقہ و تقوی کے حامل اوراحکام شریعت کے اصول و فروع پر شریعت کے مطابق معرفت رکھنے والے ہیں حالا تکہ ان کاوجودِ مسعوداس زمانہ میں موجود جبکہ

شریعت محدیہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے والے اہل علم وانصاف علمائے فریشان مفقود نظر آتے ہیں، انہوں نے ساع کے بارے میں مسللہ کاجواب دیتے ہوئے تفصیلاً بیان کیا اور صرف مطلق بیان پر اکتفاء نہیں کیا جیسا کہ دیگرنام نہاد فقہاء نے تفصیلی کلام کے بجائے مطلقاً بیان کرنے پر اکتفاء کیا 92۔

کیونکہ اُن جلیل القدر ائمہ کرام کویہ بات بخوبی پتہ تھی کہ جس جگہ تفصیلی کلام کی ضرورت ہووہال مطلقاً بیان پر تکیہ کرناخطاہے، ان دونوں ائمہ کرام نے بطریق انصاف کلام کرتے ہوئے اشارہ فرمایا کہ جس کے دل میں نورِ معرفت کے آثار موجزن ہوں تواسے چاہئے کہ ساع کی جانب توجہ کرے اور یہ جان لو! کہ نورِ معرفت ابھی ناپید نہیں ہوابلکہ اللہ تعالیٰ جَراجِالاً کے فضل وکرم سے نورِ معرفت کے آثار سے مزین لوگ تا قیامت باقی رہیں گے جب کہ اس صورت کے برعکس یعنی نورِ معرفت سے نا آشا، مراتب اہل اللہ کے منکر اور لوگوں پربد گمانی لگانے والے نام نہاد فقہاء بھی ہمارے زمانہ میں موجود ہیں۔

لوگوں پربد گمانی لگانے والے نام نہاد فقہاء بھی ہمارے زمانہ میں موجود ہیں۔

"لاحول ولاقوۃ الابالله العلی العظیم"

# 😵 منکرین ساع کے دلائل کا مکمل اثاثہ

سماع کو مطلقاً حرام کہنے والوں کی بلندپایہ ولیل شیخ ابن حجر مکی رحمہ اللہ کے رسالہ بنام 'کف الرعاع''کے مندرجات ہیں، اس رسالے میں الیی احادیث کوذکر کیاہے جس میں ملاہی وشر اب نوشی اور ناچنے گانے والی عور توں کی

92 جس کی وجہ سے اختلافات کی فضاء آج تک قائم ہے۔

قید بھی مذکورہے جبکہ بعض احادیث الیی بھی ذکر کیں ہیں جن میں مطلقًا بیان ہے لیکن ایسے مقام پر قید کوضر ورپیش نظر رکھا جائے گا۔

شیخ ابن خجر مکی عضائیہ نے احادیث مبارکہ ذکر کرنے کے بعد علمائے کرام کے اقوال بھی ذکر کے ہیں لینی کس نے اسے حلال کہااور کسی نے اس کی حرمت کا قول بیان کیا ہے، نیز کس نے اس بارے میں تفصیلی کلام کیااور کس نے خلاصہ گفتگو کی جبکہ خود شیخ ابن حجر مکی عضائیہ نے کسی قدر تفصیلی کلام کیا ہے لیکن جہلاء اسے کیسے سمجھیں اگر یہ کم علم ذراغورسے اس کانام ہی سمجھ لیتے تو بھی ان کے لیے کافی تھا شیخ نے اس کانام رکھا ہے ''کف الرعاع'' اور ساع حرام بھی تو صرف''رعاع'' کے مصداق لوگوں پر ہی ہو تاہے اور ''رعاع'' کے مصداق جابل خبیث اور کم ہمت لوگ ہیں ساری کی ساری دنیا شیخ کے نزدیک ''رعاع'' کی مصداق خبیث اور کم جمت لوگ ہیں ساری کی ساری دنیا شیخ کے نزدیک ''رعاع'' کی مصداق نہیں ہے حتی کہ اسے بنیاد بناکر تمام ہی لوگوں پر سماع کو حرام قرار دے دیا جائے۔

آوازیں انسانوں کے ارادہ واختیار سے نکلتی ہیں تو ہم جو ابا کہیں گے کہ جناب عالی! پرندوں کی آوازوں کو سننے والا بھی ارادہ واختیار ہی سے دھیان لگا کر سنا کر تاہے اسے تو آج تک کسی عالم نے حرام نہیں کہا<sup>93</sup>۔

اسے علامہ زمحشری معتزلی نے اپنی کتاب "ریج الا برار" میں ذکر کیا ہے۔
بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایک سمندری جانور ہے وہ جب بھی سریلی و
خوش الحانی سے معمور آوازیں نکالتا ہے تو سننے والے اس آواز کی لذت سے
بہوش ہو جاتے ہیں اس لیے کئی خوش الحان اسے ڈھونڈ ھنے نکلے تا کہ اس کی آواز
سے مشابہت حاصل کریں لیکن تلاش بسیار کے باوجو دوہ اسے نہ پاسکے۔

اسی طرح بعض لو گوں کا خیال ہے کہ یونان کے شہر وں میں ایک پرندہ ہے وہ جب بھی خوش الحانی کے انداز میں آوازیں نکالتا ہے تو دیگر پرندے اس کے ارد گر دجع ہوکر اس کی آواز سے مسرور ہوتے ہیں۔

ارے کم فہم ایسے اُمور کو توکسی بھی عالم نے حرام نہیں کہا۔ نیز "رہے الا برار"ہی میں مزید لکھاہے:

افلاطون نے کہاہے کہ جس نے حزن وملال کی کیفیت میں کمی کرنی ہو تو اسے چاہیے کہ حسین وخوش الحان آوازیں سنے کیونکہ جب انسان عمکیین ہوتا ہے تو اس کا نفسانی نور ماند پڑجاتا ہے پس جب وہ مخمور ومسر ور کرنے والی آوازوں کا ساع کرتاہے تو وہ بجھا ہوانور پھرسے جگمگانے لگتاہے۔

<sup>93۔</sup>اور ان آلاتِ نغمات کے ساتھ انسانی ارادہ واختیار کا تعلق ہونا بھی تو کوئی دلیلِ حرمت نہیں ہے۔

فارس کے بادشاہوں کا معمول تھا کہ وہ محزونی وغمگینی کی حالت سے افاقہ کے لیے خوش الحان آوازوں کا سماع کیا کرتے تھے اور اسی طرح ایسی آوازوں سے مریضوں کا علاج بھی کرتے تھے اور ذہنی کشیدگی وانتشار سے چھٹکارے کے لیے انہیں استعمال کیا کرتے تھے۔

امام شعبی عشی ایک دعوتِ ولیمه میں تشریف لے گئے اور گھر والوں سے فرمانے گئے ایسالگتاہے کہ تم لوگ کسی جنازہ پر اکھٹے ہوئے ہو؟ارے بھائی غناءودف کہاں ہے؟

امام اسحاق بن ابر اہیم موصلی وعثالیہ فرماتے ہیں:

ابو حفصہ کے بیٹے اپنے والد کے پاس کھانے سے فارغ ہوئے تو وہ کہنے گئے 94 ہمارے کانوں کو بھی غذ اکھلاؤ 95 اللہ تعالی تم پررحم و کرم فرمائے۔

ایک شخص نے حضرت حسن بھری ٹوٹیاللہ سے عرض کی:

حضور آپ غناء کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا!غناء ایک

اچھی شے ہے اس سے جذبۂ رحم پیدا ہو تا ہے اور کرب والم دور ہوتے ہیں اور اچھائی کی طرف رغبت ہوتی ہے۔

حضرت عبد الله بن عوف شاللهُ فرمات ہیں:

میں حضرت عمر ڈلٹٹڈ کے پاس حاضر ہوا تو آپ دھیمی آواز میں یہ شعر

يره دے تھے:

94\_ ملٹے۔

95\_ يعنى ساع وغناء سناؤ\_

وَ كَيْهَ فَ ثَوَا فِي بِالْمَدِينَةِ بَعُ لَمَا قَصَى وَطَرَأَ بِهَا بَحِيْهُ لُ بُنُ مَعْمَهُ وَ ترجمہ: ۔ جب<sup>96 جمی</sup>ل بن معمر ہی شہر سے چلا گیا تومیر ااب اس شہر میں رہنے کا بھلا کیا فائدہ؟ <sup>97</sup>

جمیل سے مراد جمیل جمحی ہے جو آپ ڈگائنۂ کا قریبی دوست تھا پس جب میں نے آپ ڈی عنہ سے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ ڈی عنہ نے فرمایا: جو میں کہہ رہا تھا کیا تم نے اسے سن لیا؟ میں نے عرض کی: جی ہاں، تب آب رُٹالٹُنُهُ نے ارشاد فرمایا: جس وقت ہم تنہائی میں ہوتے ہیں تو اسی طرح کلام کرتے ہیں جیسا کہ دیگرلوگ اینے گھروں میں بلا تکلف کلام کیا کرتے ہیں۔ حضرت امير معاويه رِثْلَاتُهُ نِهِ حضرت عمروبن عاص رِثْلَاتُهُ سے فرمایا: آج ہمیں ایسی جگہ لے چلو جہاں لہو کے مشاغل ہوں اور مروت سے قدرے بے رغبتی ہو، اس فرمان سے آپ کی مر اد عبد اللہ بن جعفر رڈاٹلئہ تھے، لہٰذا یہ دونوں احباب ان کے پاس تشریف لے گئے وہاں ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی اور ایک شخص دولونڈیوں کوغناء کی تعلیم دے رہاتھاجب بیہ احباب تشریف لائے تو حضرت عبد اللہ بن جعفر ر اللہ فی عند نے مجلس برخاست کرنے کا تھم دیا اور حضرت امیر معاویہ طاللہ؛ کے لیے اپنی نشست کو خالی کر دیاتب حضرت امیر معاویہ طالٹی نے ارشاد فرمایا:جو ہم سے قبل یہاں جاری تھاوہ ہمیں بھی کر کے د کھاؤاتنے میں گانے والے شخص نے قیس بن حطیم کارہ شعر پڑھا:

96\_میرادوست\_

<sup>97۔</sup> اسی جمیل بن معمر نے آپ کے اسلام کی خبر کومکہ میں پھیلایا تھا، الکامل، ابن اثیر، ۸۷، بیت الافکار الدولیة۔

دَیَادُ الَّیِنَ کَانَتُ وَ نَصْنُ عَلَی مِلْی تَجَلَّ بِنَالَوُ لَا نِحَاءُ الرَّ کَائِبِ وَ لَا نِحَاءُ الرَّ کَائِبِ مِنْ مِی مِیں تھے بڑی شان وشوکت والے تھے اگر ہماری سواریاں وہاں سے جلد کوچ نہ کرتیں 98۔

اس کے ساتھ ساتھ لونڈیوں نے بھی گنگناناشر عکر دیا پھر حضرت امیر معاویہ ڈلاٹنٹ نے اپنے ہاتھ پاؤں کیف ومسق میں ہلانا شر وع کر دیے اور ہاتھوں سے تخت کو مار نے لگے آپ کی الی حالت و کھے کر حضرت عمروبن عاص ڈلاٹنٹ نے عرض کی: آپ کے یہاں آنے کی حالت <sup>99</sup>سے اب والی حالت <sup>100</sup>زیادہ اچھی ہے لیکن ذرا ضبط نفس سے کام لیس تو حضرت امیر معاویہ ڈلاٹنٹ نے ارشاد فرمایا: خاموش رہو!ہر شریف شخص میں جذب ومستی کی کیفیت ہوتی ہے۔

حضرت عمر فاروق رُثْنَاتُهُ اپنے سفر ول کے دوران بسا او قات "رباح معترف" کو گنگنانے کے لیے فرماتے اور وہ اکثر او قات یہ شعر پڑھاکرتے: اَتَعُرِفُ رَسُمًا کَالطِّرَازِ الْمُنَهِّبِ بِعَهْرَةٍ قَفْرًا غَیْرَمَوْقَ فِرَا کِبِ

ترجمہ:۔ کیا تمہیں اُن نشانات کا علم ہے جو سونے کے نقش و نگار کی طرح ہیں اور مقام عمرہ میں پہاڑی جگہ پر واقع ہیں جہاں سوار کھہر نہیں سکتا<sup>101</sup>۔

<sup>98 -</sup> توہم وہیں رہتے اور لطف اندوز ہوتے۔

<sup>99</sup>\_ يعنى حالت انكار\_

<sup>100 -</sup> يعنى اقرار ـ

<sup>101-</sup> أَتْغُوفُ رَسُمًا كَالسِّلِرَادِ الْمُنَهِّبِ لِعَهْرَةَ وَحُشًا غَيْرَمَوْ قَفُ رَاكِبِ كَابِ اللهَ الْمُولَ، مَو فَى كَتَابِ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهُ واصل الحموى، مَو فَى كتابِ اللهَ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ ع

حضرت عمر مُثَالِّمَةُ اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے گئے: تونے ہمیں کیف و مستی سے سرشار کر دیا ہے اللہ تعالی تجھے برکت عطافر مائے، تورباح معترف کہنے لگا: اگر آپ "زہ" بھی فرما دیتے تو یہ بہت اچھا ہو تا آپ رُٹی گئے نے اس سے دریافت کیا کہ "زہ" کا کیا مطلب ہے؟ اس نے عرض کی: یہ کسری کے بادشا ہوں کا لفظ ہے جب وہ کسی کے لیے یہ کلمہ کہتے ہیں تو اسے چار ہزار درہم دے دیے جائے جائے تھے، تو آپ رُٹی گئے نئے نے ارشاد فرمایا: اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے یہ کلمہ کہہ دیتا ہوں لیکن مسلمانوں کے مال میں سے چار ہزار درہم دینا میرے لیے جائز نہیں ہے، تو اس نے عرض کی: اپنے مال ہی سے کچھ عطا کر دیں، تو حضرت غیر رُٹی گئے نئے جا سے عطاکیے آپ رُٹی گئے سے عرض کی گئی کہ حضور! آپ نے ایک گانے والے کو انعام دیا؟ تو فرمایا: اس کی آواز نے دھو کے میں ڈال دیا۔ نے ایک گانے والے کو انعام دیا؟ تو فرمایا: اس کی آواز نے دھو کے میں ڈال دیا۔ خضرت عبد اللہ بن مسعود رُٹی گئے سے مروی ہے۔

الله تعالی جَباجَ لِلاَّ نے تمام انبیائے کرام عَلِیم کو اچھی آواز و صورت کے ساتھ مبعوث فرمایاہے۔

کہا گیا کہ راہبوں کو حسین و پُر کیف آ وازیں عطا کی گئیں تھیں جن سے وہ اللہ تعالیٰ جَاجِلاَئکا ذکر کیا کرتے تھے صبح و شام اسی مشغلہ میں مصروف رہتے تھے کبھی اپنی خطاؤں کو یاد کر کے اشک بہاتے اور مجھی جنت کی حسین نعمتیں یاد کیا کرتے۔

حضرت اسحاق موصلی میٹ سے سوال کیا گیا کہ بنی مروان کے افراد لہوولعب میں کتنے مشغول تھے؟

فرمایا: حضرت امیر معاویہ ر الملک، ولید، سلیمان، ہشام اور مروان وغیرہ کا حال یہ ہے کہ ان کے اور غناء کرنے والوں کے مابین پر دے پڑے ہوئے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں غناء کی کیف و مستی میں خلفاء کاڑعب و دبیجہ کہ کہیں غناء کی کیف و مستی میں خلفاء کاڑعب و دبیجہ ظاہر ہو کر زائل نہ ہو جائے ہاں! لوگوں سے الگ ہو کر وہ بھی اس 102 سے نفرت نہیں کرتے تھے اور اُن تمام میں بزید بن عبد الملک کا حال کیف و سرور کے زیادہ قریب تھالیکن حضرت عمر بن عبد العزیز ر اللیک کا حال کیف و پر متمکن ہونے کے بعد غناکا ایک لفظ بھی نہیں سنا ہاں! اس سے قبل وہ این لونڈیوں سے غناء مناکرتے تھے البتہ یزید نا قص کے بارے میں ہے کہ اس نے کہ س غناء نہیں سنا بلکہ وہ اس کی فرمت کرتا تھا 103

اب ہم یہاں علامہ زمحشری کی کتاب "ربیج الابرار"کے گیار ہویں باب سے اسی قدر کلام پر اکتفاکرتے ہیں 104۔

شيخ اكبر محى الدين ابن عربي عن الله اين كتاب "شجون المشجون" مي

لکھتے ہیں:

102 - غناء ـ

103۔ یزید ناقص سے یزید بن معاویہ مراد نہیں بلکہ ابو خالد یزید ناقص بن ولید بن عبد الملک مراد ہے اسے یزید ناقص اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے لشکریوں کے معاوضہ میں کی کر دی تھی اس لیے اس کالقب معناقص "کی کرنے والا پڑگیا، یہ اس نے چاپزید بن عبد الملک کے بیٹے ولید کو قتل کر کے خود خلافت پر بیٹھا، اس کی مال شاہ فرند بنت فیروز بن یزد جر تھی ۲۱ اھے کے اواخر میں انتقال ہوا مدتِ تخت نشینی صرف پانچی ماہ اور کچھ دن تھی۔ یزد جر تھ میں کے لیے اصل کتاب کی طرف مر اجعت فرمائیں۔

اگرکسی نغماتی غزل کو شناجائے تواس کا اثر نفس میں بھی ظاہر ہو تاہے جیسا کہ اچھی وحسین اشیاء <sup>105</sup>کو دیکھنے سے بصارت میں اس کا اثر ظاہر ہو تاہے۔ امام شہاب الدین احمد بن غانم مقدسی تو الله این کتاب" حل الرموز ومفتاح الکنوز" میں لکھتے ہیں:

ساع کی صورت کیاہے؟ جان لو! بیشک ساع عبارت ہے اچھی آواز اور پُر کیف نغمات سے جس کے ساتھ موزوں کلام <sup>106</sup> کو گنگنا یا جاتا ہے تو ساع میں عمومی صفت اچھی آواز اور حسین و پاکیزہ نغمات ہی تو ہیں اور یہ نغمات دو طرح کے ہوتے ہیں:

[۱] مفهومی! جبیبا که اشعاروغیره

[۲] غیر مفہومی! جیسا کہ جمادات سے نکلنے والی آوازیں اور جمادات سے مراد مزامیر ہیں مثلاً بانسری وغیرہ اور پرندوں کی نغمگی آوازیں بھی اس میں شامل ہیں، لہذا کوئی ایک بھی ان آوازوں کو صرف متر نم ہونے کی بنا پر حرام نہیں کہہ سکتا بلکہ صرف اُنہیں ہی حرام کہا جائے گا جسے شریعت نے حرام کیا ہو مثلاً سار نگی وملاہی وغیرہ 107۔

<sup>105</sup> مثلاً سبز ہوآ بشار وغیر ہ۔ اس موضوع پر امام جلال الدین سیوطی کارسالہ "النضرة فی احادیث المهاء والریاض والحضرة" بہت نفیس ہے تفصیل کے لیے اس کی جانب مراجعت فرمائیں۔

<sup>106-</sup>اشعار

<sup>107-</sup>ان کے بارے میں تفصیل گزر چکی۔ 108-امام ابن غانم مقدسی کا کلام ختم ہوا۔

تواب شیخ مذکور کے کلام میں غور و فکر کروکہ انہوں نے ملاہی کا عطف "اوتار" پر کیا ہے اس لیے کہ ان کی مراد مطلقاً سار نگی نہیں بلکہ لہو ولعب کے طریق پر سار نگی بجانا ہے اور باقی رہا اچھی آواز میں موزوں اشعار کو سننا تو اس بارے میں صحیح احادیث و آثار وارد ہیں کہ حضور نبی کریم مُثَلِّیْ اِلْمُ کے سامنے خوبصورت آوازوں میں اچھے اشعار گنگنائے گئے بلکہ حضرت حسان بن ثابت رفیاتی کی میں اچھے اشعار گنگنائے گئے بلکہ حضرت حسان بن ثابت رفیاتی کی میں ممبر لگایاجا تا جس پر کھڑے ہو کروہ حضور نبی کریم مُثَلِّی اِلْمُ اِلْمُ اِللَّا اِللْلَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّا اِللْلَّا اِللْلِلْ اِللْلِلْ اِللْلِلْ اللَّا اِللَّا اِللْلِلْ اللْلِلْ اللَّالِيْلِ اللَّا اِللَّا اِللَّا اِللْلِلْ اللْلِلْ اللْلِلْ اللَّالِيْلِ اللْلِلْ اللْلِلْ اللَّالِيْلِ اللَّا اللَّالِيْلِ اللْلِلْ اللْلِلْ اللْلِلْ اللْلِلْ اللَّالِيلِ الللْلِلْ اللْلِلْ اللْلِلْ اللْلِلْ اللْلِلْ اللْلِلْ اللْلِلْ الْلِلْ الْلِلْ اللْلِلْ اللْلِلْ اللْلِلْ الْلِلْلِلْ اللْلِلْ اللْلِلْ اللَّلْ اللْلِلْ اللْلِلْ اللْلِلْ اللْلِلْ الْلِلْ اللْلِلْ اللْل

حضرت عائشه رنگهٔ ارشاد فرماتی ہیں:

صحابہ کرام اشعب رہے ہوتے اور حضور نبی کریم مَثَلَّاتَیْمَ تبسم فرماتے۔

ایک مرتبہ جب حضرت 100 نابغہ 110 نے اشعار سنائے تو ایک ہی مجلس میں اُمیہ بن 111 صَلُت 112 کے سواشعار حضور نبی کریم مَثَلِظَیْم کے فرمانے پر سنا دیے حضور نبی کریم مَثَلِظَیْم ہم شعر کے بعد ارشاد فرماتے "اور پڑھواور پڑھوا ورپڑھو"پھر

<sup>109 -</sup> ابوليلي قيس بن عبر الله بن عدس بن ربيعه المعروف ـ

<sup>110 -</sup> جعدي متوفى ۵۰ھ۔

<sup>111-</sup>ابي-

<sup>112 -</sup> عبد الله بن الي ربيعه بن عوف \_

حضور نبی کریم مَنَّی تُنْیَا ہِ نے ارشاد فرمایا کہ اگر بید 113 اپنے اشعار کے مطابق ہی ہو تاتو بھی مسلمان ہو تا 114\_

حضرت انس بن مالک رشائعهٔ سے روایت ہے:

وہ حضور نبی کریم مُنگانیا کے لیے دورانِ سفر "مُدی" پڑھا کرتے اور حضرت انجشہ طُلِلْمُنَّ عور تول کے لیے "مُدی" پڑھا کرتے جبکہ حضرت براء بن عازب طُلِلْمُنَّ عور تول کے لیے "مُدی" پڑھا کرتے تھے ایک مر تبہ حضور نبی کریم مُنگانیا کُم نے حضرت انجشہ طُلائی سے ارشاد فرمایا: اے انجشہ اکا نجے کی شیشیوں کو کیسے چلارہے ہو 115۔

لہذا خوش الحانی کے ساتھ موزوں و معقول اشعار کو گنگنانا، ناجائز نہیں ہے کیونکہ مذکورہ بالا شواہد و دلائل کی روشنی میں بیہ بات واضح ہو چکی ہے کہ

113-أميه بن الى الصلت

114 - لیکن وہ انیا نہیں تھا لہذا کا فربی مرا ۔ اس کے اشعار سننے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنے کلام میں شراب، بت پرستی، ظلم وستم وغیرہ امور کی مذمت بیان کی تھی جس کی وجہ سے آپ منگائیڈ کم نے اس کے اشعار ساعت فرمائے اور اس کے اشعار میں ان باتوں کا ذکر اس لیے تھا کہ اس نے سابقہ آسانی کتابیں پڑھ رکھیں تھیں اور انہیں میں سے ایس اقیحی باتوں کو منظوم انداز میں بیان کر دیا کر تا تھا اس وجہ سے اس کا کلام دیگر شعر اء سے زیادہ معنی خیز ہوتا تھا لیکن جب حضور نبی کر یم منگائیڈ کم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس نے انکار کیا کیونکہ اس بد بخت کی دلی خواہش یہ تھی کہ عرب میں سے جس نبی کی بشارت سابقہ صحائف میں دی گئی ہے وہ یہی ہولیکن ایساہونا تو محال تھا، الغرض اسی حسد کی بنا پر اس نے اسلام لانے سے انکار کیا اور کفر کی موت مرا والتفصیل فی تجرید الاغانی لابن واصل حموی، ۹ می ۲ کے 18 کار کیا اور کفر کی موت مرا والتفصیل فی تجرید الاغانی لابن واصل حموی، ۹ میں ۲ کے 18 کار کیا اور کفر کی موت مرا والتفصیل فی تجرید الاغانی لابن

115\_ یعنی دھیان سے کہیں ٹوٹ نہ جائیں۔

حسین وپُر کیف آواز بری وناپسندیدہ نہیں ہوتی اور یہ بات نصوص وقیاس دونوں سے ثابت ہو چکی ہے۔

اور باقی رہادف بجانا یا جھو منا تواس کے جواز کے لیے خوشی کے مواقع شادی، عید، گمشدہ کے ملنے، ولیمہ، عقیقہ وغیرہ کے بارے میں جور خصت مذکور ہے ان کا جواز بطریقِ نص موجو دہے، اسی لیے حضور نبی کریم مُلَّا ﷺ کی مدینہ منورہ آمد کے موقع پر دُف بجاکر بیہ اشعار پڑھے گئے:

طَلَعَ الْبَدُرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ وَجَبَ الشُّكُرُ عَلَيْنَا مَا دَعَى يِلّٰهِ دَاع

ترجمہ:۔ ہم پر ''وداع''کی پہاڑی سے ایک چاند<sup>116</sup> طلوع ہوالہذاہم پر اس کاشکر واجب ولاز می ہے جب تک کہ دعوتِ الٰہی دینے والادعوت دیتارہے<sup>117</sup> تو حضور نبی کریم ڈالٹیُؤ نے اپنی تشریف آوری کے موقعہ پر ان کے اس انداز میں اظہار مسرت کوروار کھا۔

<sup>116-</sup>ماه نبوت مهرر سالت صَالَعَانِيْرُ م

<sup>117-</sup>يعنی صبح قيامت تک، ہر لمحہ ہر وقت۔

<sup>118۔</sup> مراد ایام عید ہے غالباً مناسکِ جج کی ادائیگی کے بعد حضور نبی کریم مَثَلَ عَیْنَا مُ نے یہاں و قوف فرمایا تھاشاید بیہ اسی زمانہ کا واقعہ ہے ، واللہ اعلم۔

آرام فرما تھے تو حضرت ابو بکر صدیق ڈلاٹنڈ نے انہیں جھڑ کا،اس حجھڑ ک کی آواز س كر حضور نبي كريم مَنَّا لَيْنِيَّمْ نِهُ رُخِ زِيبا كو جادر سے باہر نكالا اور ارشاد فرمايا: اے ابو بکر! انہیں مت حجھڑ کو، آج عید کا دن ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے حضرت عائشہ ڈلٹیٹٹاار شاد فرماتی ہیں: حضور نبی کریم مَنَّاللَّهُ عِلَمُ ایک مرتبہ میرے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ میرے یاس دولڑ کیاں" جنگ بُعاث" کے متعلق گنگنار ہیں تھیں تو حضور نبی کریم مَنَالِیّنِمُ نے بستریرلیٹ کررخ زیبا پھیرلیا، اتنے میں حضرت ابو بکر صديق مثليَّنَةُ تشريف لائے اور مجھے حجھڑ كتے ہوئے كہنے لگے: رسول الله مثَلْطَيْنِكُمْ کے قریب بہ شیطانی کام ؟ تب حضور نبی کریم مَلَاللَّيْلِمُ نے ان سے ارشاد فرمایا: انہیں جھوڑ دو، پھر جب حضرت صدیق اکبر طُلامُنْ کی توجہ مجھ سے منتشر ہو ئی تووہ دونوں لڑ کیاں نکل گئیں اور یہ عید کا دن تھا جس میں حبثی لوگ نیزے اور دیگر آلاتِ جنگ لیے کھیلتے تھے پھر میں نے حضور نبی کریم مُنَّالَیْکِا سے عرض کی یا حضور نبی کریم مَنَّالِیُّیَا نے خود ہی مجھ سے ارشاد فرمایا: کیاتم انہیں کھیلتے ہوئے د میصاحاتهی هو؟

ارشاد فرمایا: اباندر چلی جاؤ۔

یہ احادیث اس بات پر صراحت سے دلالت کر تیں ہیں کہ غناولعب 119 حرام نہیں ہیں اوران اُمور کے بارے میں رخصت پر بھی قرائن موجود ہیں کہ لعب کا قابلِ رخصت ہونااور مسجد میں اس کامباح ہونا نیز حضرت عائشہ ڈی ٹیٹا کے ساتھ حضور نبی کریم صَلَّا لَیْدِیْ کا کھڑے ہو کر اسے ملاحظہ کرنا یہاں تک کہ حضرت عائشہ ڈی ٹیٹا کا اسے دیچھ کر سیر ہو جاناو غیرہ اگرچہ اس وقت حضرت عائشہ ڈی ٹیٹا کی عمر بہت کم تھی، حضرت ابو بکر صدیق ڈی ٹیٹا گاان اُمور کو دیچھ کر انکار کرنااوراس عمر بہت کم تھی، حضرت ابو بکر صدیق ڈی ٹیٹا گاان اُمور کو دیچھ کر انکار کرنااوراس پر حضور نبی کریم صَلَّا لِیْدِیْم کا دف اور لڑیوں کی آوازوں کو ساعت فرمانا وغیرہ 120 حضور نبی کریم صَلَّا لِیْدِیْم کا دف اور لڑیوں کی آوازوں کو ساعت فرمانا وغیرہ 140 دور باقی رہابانسری کی آواز کامعاملہ تواسے حرام کہنے والے حضرت نافع ڈی ٹیٹی کی حضرت ابن عمر دی اس حدیث مبار کہ سے استدلال کرتے ہیں۔

# معرت ابن عمر رفائن کی روایت کا صحیح محمل

<sup>119</sup>\_مطلقاً\_

<sup>120۔</sup> یہ تمام دلائل و قرائن غناولعب کے رخصت پر دلالت کرتے ہیں۔ فیریان

<sup>121-</sup>حضرت نافع طالليوً،

نے انگلیاں کانوں سے باہر نکالی اورار شاد فرمانے لگے کہ میں نے دیکھا تھا کہ حضور نبی کریم ڈلائٹنڈ نے ایسی آواز آنے پر اس طرح کاعمل کیا تھا۔

تواس حدیث میں بانسری کے حرام ہونے پر توکوئی دلالت نہیں ملتی البتہ اس کے مباح ہونے کی قوی دلیل ضرور موجود ہے اوروہ بیہ ہے کہ حضرت ابن عمر طالتی نے حضرت نافع طالتی کو کانوں پر ہاتھ رکھنے کے لیے نہیں کہااور نہ ہی اس بجانے والے کے بارے میں کوئی انکاری کلام فرمایا 122۔

ایساہر گزنہیں ہوسکتا کہ حضور نبی کریم مُنَّا ﷺ کسی غیر شرعی یاباطل امر کے پاس سے گزریں اوراس کا انکار وابطال نہ فرمائیں کیونکہ حرام وحلال توانہیں کے ذاریعہ سے معلوم ہوتا ہے اوریہی ذات والاصفات ان کی تفصیل بیان فرمانے والی ہے لہٰذا اگریہ آواز حرام ہوتی تو حضور نبی کریم مُنَّا ﷺ اپنے صحابہ کرام کواس بارے میں ضرور ارشاد فرماتے۔

اور باقی رہا حضور نبی کریم مُنگانیاً گم کااپنے کانوں پر انگلیاں رکھ کر بند کرنے کامعاملہ تواس کی دووجوہات ممکن ہیں، ایک توبیہ کہ حضور نبی کریم مُنگانیاً لم ایسے سالک ہیں جو احوال کمال کے اُتم واعلی منصب پر فائز ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ

122۔ کیونکہ حضرت ابن عمر ڈگانٹیڈ کاعمل دراصل حضور نبی کریم منگانٹیڈ کے فعل مبارک کی پیروی میں تھااور حضور نبی کریم منگانٹیڈ کے جس اپنے ساتھ موجود صحابی کواسی طرح فرمایا تھالیکن انہیں کانوں کے بند کرنے کے لیے نہیں فرمایا تھالیکہ برابر دریافت فرماتے رہے کہ کیا آواز آرہی ہے؟ جب صحابی نے عرض کی: نہیں آرہی توحضور نبی کریم منگانٹیڈ کے کانوں سے انگلیاں باہر نکالیس لیکن اس آواز یا بجانے والے پر کوئی رد نہیں فرمایا تواس کے بارے میں امام عبد الغی نابلسی ڈرائٹیڈ فرماتے ہیں۔

ایسے اُمور بلکہ دیگر کئی مباح اُمور کاا کثر او قات میں آپ مَنَّا لَیُّنَا مُمَّا کُیُنَا مُمَّا کُیُنَا مُعَا کر دیناہی شایاں تھا۔

اوردوسری وجہ یہ کہ حضور نبی کریم مَثَاثِیْاً کا قلبِ مبارک ذکر و فکر اور توجہ الہی کی کیفیات میں مشغول و مصروف رہتاتھا اور بانسری وغیرہ کی آواز سے اس استغراق میں خلل کا اندیشہ تھا 123 کیونکہ آوازوں کی تاثیر دل میں اثر انداز ہوتی ہے 124 اوراس اخمال کی مثال یہ ہے کہ ایک مرتبہ نمازسے فراغت کے بعد ابوجم کے دیئے ہوئے کپڑے اتاردیئے کیونکہ اس کے پہننے سے حالت قلبی میں خلل اندازی ہورہی تھی توہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ معاملہ کپڑے کے حرام ہونے پر دلیل ہے بلکہ اس میں اشارہ ہے کہ اس کیڑے کے انوں کو پہننے سے قلبی کیفیت میں خلل محسوس فرمایا تواسے اتاردیااسی طرح کانوں کو انگلیاں رکھ کربند کرنے کا معاملہ ہے۔

# بھی غناء کو حرام کہنے والوں کے دلائل

الیی آوازوں کو حرام کہنے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود رٹنگائھ کے اس قول سے دلیل پکڑتے ہیں:

غناءول میں نفاق پیدا کر تاہے جیسا کہ پانی سے سبز ہ پیدا ہو تاہے۔ حضرت فضیل عمشیں کے اس قول سے استدلال کرتے ہیں: ''غناء'' زنایر برا کیجنتہ کرنے کا منتر ہے۔

<sup>123-</sup>للهذااسے سننے سے اعراض فرمایا۔

<sup>124۔</sup> جبیبا کہ ماقبل علامہ زمحشری کی کتاب" رہیج الابرار"کے حوالہ سے تفصیلی کلام گزر چکا۔

حضور نبی کریم مُثَاثِیَّا کے اس قول سے استدلال کرتے ہیں: جب کوئی شخص گانا گاتے ہوئے اپنی آواز کوبلند کر تاہے تواللہ تعالی اس کے دونوں کندھوں پر دوشیطان مسلط کر دیتاہے جو اپنی ایڑیوں سے اس کے سینے کو گاناختم ہونے تک مارتے رہتے ہیں۔

حضرت عثمان غنی د گاتھ کے اس قول سے استدلال کرتے ہیں:
جب سے میں مسلمان ہواہوں میں نے نہ تو غناء کیا ہے اور نہ ہی اس کی مناکی ہے اور جب سے میں نے حضور نبی کریم د گاتھ کے دست اقد س پر بیعت کی ہے اس کے بعد سے میں نے کبھی سید سے ہاتھ سے اپنی شر مگاہ کو نہیں چھوا۔ ہے اس کے بعد سے میں نے کبھی سید سے ہاتھ سے اپنی شر مگاہ کو نہیں چھوا۔ حضور نبی کریم منگا گاتھ کے اس فرمان سے بھی استدلال کرتے ہیں:
سب سے پہلے نوحہ کرنے والا اور غناء کرنے والا ابلیس ہے اللہ تعالی جَالِح اللّہ کی اس برلعنت ہو۔

حضرت عائشہ فَاللَّهُا كَ اس فرمان سے دليل كِرُت ہيں:
الله تعالیٰ جَائِ اللّه نے گانے واليوں کی کمائی اوراس کی تعلیم کو حرام فرمادیا ہے۔
الله تعالیٰ جَائِ اللّه کے اس فرمان سے بھی دلیل كِرُت ہیں:
اَفَعِنُ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُونَ ۞ وَ تَضْحَكُونَ وَ لَا تَبُكُونَ ۞

ترجمہ: ۔ تو کیااس بات سے تم تعجب کرتے ہواور ہنتے ہواور روتے نہیں اور تم کھیل میں پڑے ہو۔

<sup>125</sup>\_النجم، ۵۳، آیت، ۲۱، ۹۹، ۵۹\_

حضرت ابن عباس رُثالثُهُ اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں: لغت چہر میں اس<sup>126</sup>سے مر اد غناء ہے۔

اگران نصوص کی بناپر ہم حرمت کا حکم لگائیں تو قیاس سے کہتاہے کہ پھر توہنسنا اوررونا بھی حرام ہو،اسی طرح حضرت سیّدنا عثمان ڈکاٹٹیڈ کی حدیث مذکور کے بیش نظر قیاس کے مطابق شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے جھونا بھی حرام ہو۔

اگر مذکورہ بالا تمام احادیث میں حرمت کو مطلق رکھیں تو<sup>127</sup> یہ لازم آتاہے کہ حضور نبی کریم مَنگانَّائِم نے حرام اُمور کیے یاان کا حکم دیااور حرام فعل سے راضی رہے <sup>128 پ</sup>یں جو کوئی بھی اپنے نبی کریم مَنگانَّائِم <sup>129</sup> کے بارے میں ایسا گمان رکھے تووہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہوجائے گا۔

اور یہ بات بھی نصوص کے ذریعہ سے ثابت ہو چکی کہ حضور نبی کریم مَنگالَّیْا لَمِمُ کَا اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ ال

126 ـ سامدون ـ

<sup>127</sup>\_معاذاللد

<sup>128</sup>\_نعوذ بالله من ذِلك\_

<sup>129-</sup> ياكسى تجى نبى عَالِيَّلاً ـ

<sup>130۔</sup> یعنی جہاں اس کے کرنے والے اہل اللہ ہوں وہاں چند شر ائط کے ساتھ جواز کا حکم ہو گااور جہاں اس کے کرنے والے ریاکاروفاسق لوگ ہوں تووہاں ممانعت کا حکم ہو گا۔



اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ساع کی تین اقسام ہیں:

[1] حرام: ایساساع جواکٹر نوجوانوں، نفسانی شہوات ولذات کے دلداہ، دنیا کی محبت میں غرق ایسے افراد سے صادر ہو تاہے جن کے باطن نورِحق سے خالی ہوتے ہیں اور وہ سماع کے ذریعہ سے فقط اپنے مغلوب اوصافِ قبیحہ کی تسکین چاہتے ہیں، بالخصوص ہمارے 131 زمانے میں جب کہ احوال میں اختلاف اوراعمال میں فسارو نما ہو چکاہے 132۔

[۲] مباح: ایسے افراد کاساع کرناجن کامقصود و مطلوب صرف اچھی آوازوں کے شننے سے محظوظ ہونایا فرحت و تازگی حاصل کرنایا کسی غائب یافوت شدہ کو یاد کرناہو تاہے تاکہ غم دور ہوجائے اورر احت و سکون حاصل ہو 133۔ اور اسلام مندوب: ایسے افراد کاساع کرناجن پر اللہ تعالی جَهِ اِللَّهُ کی محبت اور شوقِ الٰہی غالب ہواور سماع ان کی صفاتِ محمودہ اور محبت و شوق میں مزید اضافہ کرے جس کے ذریعہ سے یہ احوالِ شریفہ، مقاماتِ رفیعہ، بلند ترین کرامات اور ربانی انعامات کا طلب گاربن جائے، پس جس خوش نصیب کے لیے ایسی کیفیات کا ظہور ہو تواس کے حق میں ساع مباح و مستحسن ہے۔

131- امام عبدالغنی نابلسی کے۔ 132- توالیاساع حرام ہے۔

133- توالياساع مباح ہے۔

اوریہ تیسری قسم کاسماع دراصل ہر زمانہ میں اہل صدق واخلاص صوفیائے کر ام کا سماع رہاہے جو کہ صبح قیامت تک موجو در ہیں گے اللہ تعالیٰ جَارِجَالاً ان کے اعمال واحوال کی حفاظت فرمائے اگرچہ ظاہری وضع قطع میں ان کی مشابہت کچھ حجوٹے افرادنے اختیار کرر کھی ہے جو دراصل صوفیائے کرام کے طریقہ مبارکہ سے خارج ہیں اورایسے لوگ 134 ایک بدنماداغ ہیں۔

اور بالکل اسی طرح اہل علم وعمل کامل فقہائے کر ام کالبادہ ایسے افراد نے اوڑھ رکھاہے جو کم ہمت اور جہلاء ہیں اوران کی جہالت ان کے کلام سے ظاہر ہے اورایسے لوگ کامل فقہاء کے لیے ایک بدنماداغ ہیں 135۔

توجس طرح جہلاء کا گروہ بدنماداغ ہونے کے باوجود علماء کے سامنے فقہائے کاملین کے مقام ومرتبہ کو کم نہیں کر سکتا اسی طرح بناوٹی صوفیائے کرام کا گروہ بھی مومنین کے سامنے حقیقی صوفیائے کرام کے مقام ومرتب کو گھٹا نہیں سکتا۔

اوریہ توہمیشہ کادستوررہاہے کہ لوگوں کے طبقات میں دینی یادنیاوی منصب رکھنے والا گروہ مثلاً امام، مؤذن، واعظ، قاضی، امیر، بادشاہ، وزراء وغیرہ میں سے کوئی نیک ہوتا ہے اور کوئی فاسق وفاجر کوئی اہل کمال ہوتا ہے اور کوئی کم مرتبہ اور یہ معاملہ روزاول سے صبح قیامت تک جاری رہے گاتوان مراتب و مناصب میں سے جب کسی منصب کی مذمت کی جاتی ہے تواس مذمت سے مراد فقط اس

135۔اللہ تعالی اہل اسلام کوان کے شر سے محفوظ فرمائے۔

<sup>134۔</sup> تصوف وصوفیائے کرام کے نام پر۔

مرتبے کے بُرے لوگ ہی ہوتے ہیں اس طرح جب کسی منصب کی تعریف کی جاتی ہے جاتی ہے تواس سے مراداس منصب ومرتبے کے حامل اچھے افراد ہی ہوتے ہیں۔

لہذا جب تونے اس بات کواچھی طرح سمجھ لیا تواب تجھ پریہ بات بھی ظاہر ہو چکی ہوگی کہ فقہائے کرام نے صوفیاء کے بارے میں جو گفتگو کی ہے اور ان کی بدا عمالیوں کی ذکر کیا ہے توان سے فقہائے کرام کی مراد برے وبد عمل صوفیاء ہی ہیں تمام صوفیائے کرام مراد نہیں ہیں اوراس بات پر ان کی عبارات میں واضح قرائن موجود ہیں۔

جیباکہ شخ عینی حنی تواللہ نے صاحب کنزالد قائق 136 کے 'تحاللہ نے صاحب کنزالد قائق 136 کے ''کتاب الکر اھیہ '' میں بیان کر دہ قول''و کُو کا گل لھو''کی شرح میں لکھاہے: حضور نبی کریم مَنَّا اللَّیْمِ نے ارشاد فرمایا: تین کھیلوں کے علاوہ ابن آدم کا ہر کھیل حرام ہے۔(۱) مرد کا اپنی بیوی سے ملاعبت کرنا (۲) گھڑ دوڑ (۳) تم اندازی۔

یہ حدیث مبار کہ اس رقص کے حرام ہونے پر واضح ولیل ہے جسے ہمارے زمانہ کے نام نہاد صوفیاء نے "ساع میں فسق و فجور کی خرافات اور عذاب آخرت کاسامان ہے۔

اب ذراتوجہ کر!اوران کی عبارت کی مر ادسمجھ اوراس عبارت بالا کو مطلق خیال نہ کرکیونکہ انہوں نے عبارت میں لفظ "متصوفہ" 138 کاذکر کیاہے

<sup>136</sup>\_امام ابوالبر كات عبد الله نسفى متوفى 710ھـ - ويه شنزعد: حذرير خة

<sup>137</sup> ـ شيخ عينى حنفى كاكلام ختم ہوا۔

<sup>138</sup>\_ بناوڻي صوفي \_

صرف صوفیاء کالفظ نہیں فرمایاہے، اس لیے تم بھی ان کی عبارت کا تھم ہر طبقہ صوفیاء پر چسپاں مت کر دینا کہ جو بھی '' تواجدو ساع طیب'' میں مشغول ملے اس کے بارے میں گمان کرنے لگو کہ وہ فاسدو کم ہمت ہے اوران کے اُمور میں فسق و فجورہے ایسی بدگمانی حرام ہے کیونکہ تم نہیں جانتے ہو کہ ان افراد میں سے کون اچھاہے اور کون براہے اوراللہ تعالی جبا کے لائم اصلاح کرنے والے سے فساد کرنے والے کو بہتر جانتا ہے۔

یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ فقہائے کرام کااپنی کتابوں میں اُمورِ فاسدہ ومقاصدِ سیئہ کے بارے میں کلام کسی معین فردیا جماعت کے لیے خاص نہیں ہوتا بلکہ تمام مومنین کوان بُرے اُمورسے محفوظ رکھنے اور تہمت شرسے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔

اس لیے تم علم فقہ کو اس طرح سے مت سمجھناجیسا کہ ہمارے زمانہ کے عام فقہاء نے سمجھ رکھاہے کہ نصوص کو اس کے اصلی مقام سے ہٹا کر اپنی خو اہش کے مطابق چسپاں کرتے پھرتے ہیں پس فقہائے کرام کی تحذیرات <sup>139</sup> کا مطلقاً و قوع پذیر ہونا بھی کوئی لاز می امر نہیں ہے اور پھر فقہائے متقد مین ومتاخرین جو کہ علم وعمل کے اہل اور کا ملین کے گروہ میں سے ہیں ان پر کیو نکریہ گمان ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اُمت محدیہ میں سے کسی معین فرد کے بارے میں بدگمانی کی ہوگی ہوگی کی غرض سے ایسے اُمور کو بطور مثال

<sup>139</sup> ـ ممانعت وتر ہیب والی عبارات ـ

<sup>140</sup> ـ نعوذ بالله ـ

پیش کیاہے اور یہ بات بالکل واضح ہے زمانہ اگرچہ حالت فساد کے گرداب میں گردش کر تار ہتاہے لیکن پھر بھی بغیر شرعی حاجت کے کسی فرد کو معین کرکے فساد کاحامل نہیں کہہ سکتے اور بطریق شرع بھی کسی خاص فرد کی تعیین بہت ہی مشکل کام ہے، اسی اُصول و قاعدہ پر علماء کرام کی تصانیف میں مذکور تمام تخذیرات و تنبیہات کامدارہے۔

ابن کتاب کر "قاری الهدایه" کے نام سے مشہورامام جلیل تو الله ابنی کتاب شرح الفتاوی" میں کھتے ہیں: "جامع الفتاوی" میں کھتے ہیں:

صوفیاء کوبلند آواز کرنے، کپڑے پھاڑنے، تلاوت قر آن وساع ذکر کے وقت وجد کرنے سے رو کنالاز می ہے و گرنہ ان اُمور سے ان کی عدالت ساقط ہو جائے گی اورایسے صوفیاجو مخصوص وضع قطع کالباس پہنتے ہیں اوراہوور قص میں مشغول رہتے ہیں اوراپنے لیے بلند وبالا منازل کا دعوی کرتے ہیں ایسے لوگ یاتو اللہ تعالی جَائِحالاً پر جان ہو جھ کر جھوٹ گھڑتے ہیں یا پھر یہ لوگ پاگل ہیں (کہتے پین کہ) حضور نبی کریم مُثَلِّ اللَّهِ اس ان اُمور کے بارے میں کوئی ممانعت وارد نہیں ہے اورنہ ہی شریعت نے اس پر کوئی انکار کیا ہے۔

141 حضور نبی کریم مَثَالِثَائِمْ نے دوشہرت والے لباسوں کے پہننے سے منع فرمایا ہے(۱) لباس فخر (۲) لباس حقیر۔

لہٰذااگرایسے لوگ سیدھے راستے سے اعراض کریں توانہیں شہروں سے بے دخل کر دیاجائے تاکہ ان کاشروفساد دیگر بند گانِ خداکومتاثرنہ کر سکے

<sup>141۔</sup> حالا نکہ ہم دیکھتے ہیں کہ۔

کیونکہ تکلیف دہ اشیاء کو دور کرناحفاظتی اُمور کے عین مطابق ہے اور دیانت کے اعتبار سے نفع بخش ہے اور برائی کو اچھائی سے دور کر دینا توویسے ہی بہت بھلائی کا کام ہے 142۔

اس کلام بالامیں بھی غور کیاجائے تو پتہ چلتاہے کہ یہ کلام بغیر کسی فرد واحد کو معین کیے جاہل اور بُرے صوفیاء کے لیے ہے للہٰ داتم بھی ڈرتے رہوحتی کہ اللہ تعالیٰ جَاجِالاً تم پر کسی فرد کے بارے میں واضح برہان ظاہر کردے۔

اور ہاں یہ تمام گفتگو صرف بُرے و بناوٹی صوفیاء کے بارے میں تھی ان کے علاوہ صوفیاء کے صاد قین جو کہ وجد صحیح اور ذوقِ حسین کے حامل ہیں ان کے بارے میں ہر گزنہیں اور جس بندہ خداکو بصیر تِ ایمان اور نورِ معرفت کا اِبقان حاصل ہواس پر پتھر اور موتی ، آزاد و غلام کے مابین فرق مخفی نہیں رہتا ہے۔ حاصل ہواس پر پتھر اور موتی ، آزاد و غلام کے مابین فرق مخفی نہیں رہتا ہے۔ امام شیخ عینی حنفی محطالہ " "کی "کتاب الشھا دات " میں کھے ہیں:

اگر غناء صرف اپنے نفس کے لیے ہو تا کہ اس کے شننے سے وحشت زائل ہو جائے کسی دوسرے فرد کوسنانے کے لیے نہ ہو توالیسے غناء میں کوئی حرج نہیں ہے اور صحیح مذہب کے مطابق اس سے اُس <sup>143</sup> فرد کی عدالت بھی ساقط نہ ہوگی اور اگر کوئی ایسے اشعار پڑھے جو وعظ ونصیحت پر مبنی ہوں توبیہ بالا تفاق جائز ہے اور اگر ان اشعار میں کسی مخصوص عورت کا تذکرہ ہے لیکن وہ عورت مرچکی

<sup>142</sup>\_ قارى الھداييه كاكلام ختم ہوا۔

<sup>143 -</sup> سننے والے -

ہے یا پھرکسی غیر معینہ عورت کاذکرہے تو بھی اس کے گنگنانے میں حرج نہیں ہے ہاں اگر کسی مخصوص زندہ عورت کاذکرہے تو پھر مکروہ ہے۔ بعض مشائح کرام نے شادی کے مواقع میں غناء کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے کیا تو نہیں دیکھتا کہ اعلانِ نکاح کے لیے دف بجانے میں کوئی حرج نہیں ہے؟!

اسی طرح بعض مشائح کرام نے فرمایا:

اگر غناء سے مقصو داد بی منظومات سے مستفید ہونااور فصیح اللسان ہوناہو تواس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض مشائخ کرام نے ساع کو مطلقاً مکروہ قرار دیاہے جبکہ دیگر بعض نے اسے مطلقاً مباح قرار دیاہے 144۔

# هام ابنِ حجر مکی اور '' کف الرعاع'' کا اُسلوب کلام

امام شخ شہاب الدین حدیدی و شائلہ نے ساع کے بارے میں ایک کتاب کھی ہے جس کا شخ ابن حجر ملی و شائلہ نے اپنی کتاب 'کھی ہے جس کا شخ ابن حجر ملی و شائلہ نے اپنی کتاب 'کھی ہے جس کا شخ ابن حجر ملی و شائلہ نے اپنی کتاب 'کھی ہے اور شخ شہاب الدین حدیدی و شائلہ نے جن آ ثاروشواہد کو صحابہ و تابعین سے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے ان تمام کا انکار کیا ہے اور انہیں بعید ملی ن کتاب میں حضرت سیّد ناعمر شکا شخ سے مر وی ایک روایت کے صحیح مونے کی صراحت بھی ذکر کی ہے نیز حضرت امام ابوطالب ملی شکائی کی کھول دور کی ہے نیز حضرت امام ابوطالب ملی شکائی کی اسر 70 صدیقوں پر انکار کیا" کو بھی بھر احت ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ ستر 70 سے مر او کشر ہیں 145 پھر شخ سہر وردی و وقائلہ فی در کتابہ نام اور کیا ہے اور کہا ہے کہ ستر 70 سے مر او کشر ہیں 145 پھر شخ سہر وردی و وقائلہ فی در کیا ہے اور کہا ہے کہ ستر 70 سے مر او کشر ہیں 145 پھر شخ سہر وردی و وقائلہ کا

<sup>144 -</sup> شيخ عيني حنفي رخالتية كاكلام ختم ہوا۔

#### مو<sup>تسي</sup>قي اور سمساع

سے منقول ایک قول ذکر کیا کہ انہوں نے فرمایا: ساع کامنکریاتو سنن وآثار سے جاہل ولا علم ہے یا پھر طبعًا ہی جاہل ہے کہ اسے ذوق سلیم ہی حاصل نہیں <sup>146</sup> پھر خود ہی اس پرر دوقدح کرنے گئے۔

اسی لیے جب میں نے 147 کے رسالہ میں ان کے کلام کو مضطرب یا یا تو نقل کے لیے علامہ حدیدی تحقاللہ کے رسالہ کومدار بنایا اوراسی سے عبارات کو نقل کیا کیونکہ میں ہے امام شعر انی تحقیق کو"طبقات کبری"میں ان کی تعریف و توصیف کرتے دیکھاہے۔

تومیں نے حان لیا کہ شیخ ابن حجر مکی ٹھٹاللہ کا بغیر تحقیق کے رو کرنا محض تعصب کی بنیاد پر ہے جبیبا کہ اکثر متاخرین فقہاء کی عادت ہے اور مزید جب میں نے ان کے رسالہ "کف الرعاع" میں محدین طاہر اور ابن حزم کے بارے میں طعن پر مبنی کلام دیکھاتوان دونوں حضرات سے اپنی کتاب میں کوئی بات نقل نہیں کی تا کہ جاہل لوگ اس بات کو لے کر طعن نہ کرنے لگیں اور شیخ ابن حجر کمی عیشتہ کل بروز قیامت ابن حزم وابن طاہر کے ساتھ اللہ تعالیٰ جَارَ اللّٰہ تعالیٰ جَارَ اللّٰہ حضور اس معاملے کے بارے میں کھڑے ہوں گے۔

شیخ حدیدی خیش نے اپنے رسالہ میں جو قول بیان کیاہے کہ غناء کرنا اوراس کائنناجماعت صحابہ کرام و تابعین عظام سے مروی ہے تو پہلے ہم اس بارے میں اجمالاً بیان کریں گے پھراس کی تفصیل پیش کریں گے۔

147۔ شیخ ابن حجر مکی۔

<sup>146 -</sup> بيه تمام باتيں بھر احت ذكر كيں اور ـ

# سماع وغناء کرنے والے اکابرین کے اسمائے گر امی

ہم کہتے ہیں کہ غناء وساع <sup>48</sup>کا معاملہ صحابہ کرام میں سے حضرت سیّدنا ابوعبیدہ بن عمر بن خطاب و گالٹینڈ ، حضرت سیّدنا ابوعبیدہ بن جراح و گالٹینڈ ، حضرت سیّدنا ابوسعید عقبہ بن عمر وانصاری و گالٹینڈ ، حضرت سیّدنا ابوسعید عقبہ بن عمر وانصاری و گالٹینڈ ، حضرت سیّدنا بلال و گالٹینڈ ، حضرت سیّدنا عبد اللّه بن ارقم و گالٹینڈ ، حضرت سیّدنا عبد اللّه بن ارقم و گالٹینڈ ، حضرت سیّدنا عبد اللّه بن عمر و گالٹینڈ ، حضرت سیّدنا خوات قرظہ بن کعب و گالٹینڈ ، حضرت سیّدنا معاویہ بن ابوسفیان و گالٹینڈ ، حضرت سیّدنا خوات بن جبیر و گالٹینڈ ، حضرت سیّدنا رباح بن معترف و گالٹینڈ ، حضرت سیّدنا نعمان بن جبیر و گالٹینڈ ، حضرت سیّدنا حسان بن عامی و گالٹینڈ ، حضرت سیّدنا معبہ و گالٹینڈ ، حضرت سیّدنا معبر و کی ہے۔

اور تابعین عظام میں سے حضرت سعید بن مسیب دلی تفیّه، حضرت عبدالرحمٰن بن حسان دلی تفیّه، حضرت عبدالرحمٰن بن حسان دلی تفیّه، حضرت عاصی دلی تفیّه، حضرت عامر شعبی دلی تفیّه، حضرت عبدالله بن محمد بن ابن ابی عتیق دلی تفیّه، حضرت عطابن ابی رباح دلی تفیّه، حضرت عمر بن عبدالعزیز دلی تفیّه سے مروی ہے۔

148۔ کے کرنے اور سننے۔

اور تابعین کے علاوہ حضرت عبد الملک بن جرتی طُلِّقَیْ ، حضرت محد بن المالک بن جرتی طُلِّقی ، حضرت محد بن المراہیم زہری طُلِّقی محد وی ہے۔

اسی طرح امام اعظم سیّد ناامام ابو حنیفہ دُلُلِّی ، حضرت سیّد نا امام مالک دُلُلِّی ، حضرت سیّد نا امام مالک دُلُلِی ، حضرت سیّد نا امام مالک دُلُلِی ، حضرت سیّد نا امام علی مثان بن حضرت سیّد نا امام شافعی طُلِی مُنْ ، حضرت سیّد نا امام علی موسی بن مجاہد دُلُلِی اللّٰہ ، حضرت ابو بکر احمد بن موسی بن مجاہد دُلُلِی مُنْ شَخِ القرافی ، حضرت امام حاکم ابو عبد اللّٰد بن ربیع دُلُلِی مُنْ سے بھی منقول ہے ، اب ان تمام کی تفصیل درج و لیل ہے۔

# 🚭 صحابهٔ کرام رفئاللوم کاساع وغناء 🏶

### [۱] حضرت سيّد ناامير المومنين عمر بن خطاب رفي عَمْدُ

امام زہری را گانگنگ سے حکایت مروی ہے کہ سائب بن یزید را گانگنگ نے فرمایا:

ایک مرتبہ ہم حضرت عبدالرحمن بن عوف رٹی گنگ کے ساتھ جج کے سفر میں سے کہ مکر مہ کے قریب راستے میں استر احت حاصل کرنے کے لیے سوگئے تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رٹی گنگ ہم سے الگ ہو گئے اور حضرت لیے سوگئے تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رٹی گنگ ہم سے الگ ہو گئے اور حضرت رباح بن معترف رٹی گنگ سے فرمایا: اے ابو عبدالرحمن! ہمارے لیے غناء کرو اور میں اللہ موسیقی وغناء کی ایک قسم ہے جو عربوں کے یہاں "حدی" سے زیادہ دل آویز ہے۔

<sup>149 -</sup> ابوعبدالرحمن رباح بن معترف ـ

<sup>150-</sup> نَصْبُ الْعَرَبِ ضَرُبُ مِنْ مَغَانِيْهَا أَرَقُّ مِنَ الْكُنَاءِ، لسان العرب ١٣٨، مؤسة الرسالة -

حضرت عبد الرحمٰن وُکالِّفَیُّ نے عرض کی: حضور! ہمارے اس کام میں کوئی حرج نہیں ہے آپ ہمیں معاف رکھیں تو حضرت عمر ڈالٹیُۂ نے ارشاد فرمایا: اگرتم نے بید کام کرناہی ہے توضر اربن خطاب رٹالٹیُّۂ کے اشعار پڑھو <sup>151</sup>۔

امام بیم فی عضیت نے ''کتاب الشھادات'' میں اور اسی طرح کے ایک واقعہ کو ''کتاب الشھادات'' میں اور اسی طرح کے ایک واقعہ کو ''کتاب الجے'' میں حضرت خوات بن جبیر رشائٹیڈ اوران کا حضرت عمر رشائٹیڈ وحضرت ابوعبیدہ رشائٹیڈ سے مروی واقعہ نقل کیاہے کہ حضرت خوات رشائٹیڈ نے فرمایا: میں برابر غناء کر تار ہاحتی کہ صبح ہوگئی۔

امام ابن قتیبہ تو اللہ اپنی سند کے ساتھ حضرت رباح بن معترف رفاطنهٔ اپنی سند کے ساتھ حضرت رباح بن معترف رفاطنهٔ کے مثل 152 کو نقل کرتے ہیں:

حضرت رباح رشالٹینڈ غناء کرتے رہے جب صبح کاوفت آگیاتو حضرت عمر فاروق رشالٹینڈ نے ارشاد فرمایا: اب ذکر اللہ کاوفت ہے۔

#### [٢] حضرت سيّد ناعثمان بن عفان رفاقتهُ

امام ماور دی و میشید نے "الحاوی" میں نیز "صاحب البیان" اوران کے علاوہ دیگرنے کہا کہ آپ ڈگاٹھ کی دولونڈیاں تھیں جو آپ ڈگاٹھ کی کے لیے غناء کیا کرتی تھیں جب سحر کاوفت ہو جاتاتو آپ ڈگاٹھ کی ان سے ارشاد فرماتے: رک جاؤ! بید استغفار کاوفت ہے۔

152 ـ مذكوره بالإواقعه ـ

<sup>151۔</sup> ان کا نام حضرت ضرار بن خطاب بن مر داس قرشی فہری رضی اللہ عنہ ہے، طا کف کے رہنے والے ہیں، فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے فقوعات شام کے حوالے سے ان کے کارہائے نمایاں موجود ہیں ان کے بارے میں آیا ہے کہ قریش میں ان سے بڑھ کر کوئی شاعر نہیں گزرا۔ الاعلام للزرکلی، ۳/۲۱۵۔

#### [٣] محضرت سيّد ناعبد الرحمن بن عوف ركالثنّهُ

ان کے بارے میں علمائے کرام نے بیان کیاہے کہ حضرت عمر بن خطاب رہی ہے گئے اللہ میں علمائے کرام نے بیان کیاہے کہ حضرت عبدالرحمن رہی ہی گئے گئے گئے اللہ توساکہ بلکی آواز میں یہ شعر گنگنارہے ہیں:

وَكَيْفَ ثَوَائِي بِالْمَدِيْنَةِ بَعْلَ مَا قَضَى وَطَرَا بِهَا بَمِيْلُ بْنُ مَعْمَرُ

ترجمہ:۔ جب<sup>153 جمی</sup>ل بن معمر ہی شہر سے چلا گیا تومیر ااب اس شہر میں رہنے کا بھلا کیا فائدہ؟

امام بغوی رُٹائٹیُّڈ نے اپنی کتاب" التہذیب" میں نیز"صاحب مہذب" اور ان کے علاوہ دیگر ائمہ کر ام نے ذکر کیاہے۔

حضرت عبد الرحمٰن مُثَالِقَتُهُ نے حضرت عمر مُثَالِقَتُهُ کے پاس حاضر ہونے کی اجازت طلب کی تواس دوران انہیں گنگناتے ہوئے سنا، تب حضرت سیّد نا عمر مُثَالِعُهُ فَ الله الله الله عبد الرحمن! کیا تم نے مجھ سے پچھ سنا ہے؟ تو آپ نے عرض کی: جی ہاں! پھر حضرت عمر مُثَالِعُهُ نے فرمایا: جب ہم اپنے گھروں میں تنہا ہوتے ہیں تو ہم بھی وہی کہتے ہیں جو دیگر لوگ کہا کرتے ہیں۔ حضرت عمر مُثَالِعُهُ بساله او قات ایک دوشعر ترنم کے ساتھ گنگنایا کرتے تھے۔

### [4] حضرت سيّد ناسعد بن ابي و قاص طاللهُ؛

امام ابن قتیبہ عث این سند کے ساتھ سلیمان بن بیار ڈالٹی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت سعد بن ابی و قاص ڈالٹی کو مکہ مکرمہ اور

153\_مير ادوست\_

مدینه منورہ کے در میان غناء کرتے ہوئے سُناپس حضرت سلیمان ڈکاٹھنڈ نے عرض کی: سبحان اللہ! آپ حالت ِاحرام میں یہ کام کررہے ہیں؟ حضرت سعد ڈکاٹھنڈ نے فرمایا: اے میرے جیتیج! تونے کیاسا ہے؟ میں نے عرض کی: کلام ہجر 154۔

#### [۵] حضرت سيّد ناابو سعيد عقبه بن عمروانصاري رُكَاتُمُهُ

امام بیہقی عملیہ نقل کیا کہ وہ اللہ سے اللہ امام زہری عملیہ سے نقل کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت سلیمان عملیہ نقل کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت سلیمان عملیہ نامیاں عملیہ نامیل کی جس میں کوئی تہمت نہیں کہ انہول 155 نے حضرت ابوسعید عقبہ بن عمرو انصاری طلاعی کو سنا اور یہ بدری صحابی ہیں کہ وہ ایک لشکر کے امیر تھے اوراپن سواری پرسوار ہو کر بلند آواز کے ساتھ ''تَصْبُ "156 کے ذریعہ غناء کررہے تھے۔

### [٢] حضرت سيّد نابلال طَاللُهُ عُمْ

امام بیہ قی عُرِیاتی نے حضرت وہب بن کیسان عُریاتی سے اپنی سندکے ساتھ روایت کیا کہ حضرت عبد اللہ بن زبیر شکاعی نے فرمایا:

حضرت بلال طُلِّلْمُ مُنْ طَیک لگائے ہوئے غناء کررہے تھے توایک شخص نے کہا کہ آپ طُلِّلِنْ بھی غناء کررہے ہیں؟ آپ بیہ سن کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ مہاجرین وانصار میں سے کون سامر دابیاہے جسے ہم نے "نصب "157 کے ساتھ غناء کرتے ہوئے نہ سناہو؟

<sup>154 -</sup> فراق ومجوری پر مبنی کلام -155 - سلیمان -156 - موسیقی کی ایک قشم -157 - موسیقی کی ایک قشم -

### [4] حضرت سيّد ناعبد الله بن ارقم طاللهُ؛

امام ابن عبد البر عُیشات نے شعیب بن ابی حمزہ وَمُشات سے انہوں نے امام زہری وَمُشات سے انہوں نے امام زہری وَمُشات سے زہری وَمُشات سے روایت کیا اور امام بیہ قی وَمُشات نے بھی امام زہری وَمُشات سے روایت کیاوہ فرماتے ہیں کہ جھے عبید الله بن عبد الله بن عتبہ وَمُشاتُد نے خبر دی اور انہیں ان کے والد نے بتایا کہ انہوں نے حضرت عبد الله بن ارقم وَلَا تُعَمَّدُ کو بلند آواز کے ساتھ غناء کرتے ہوئے شا۔

حضرت عبد الله 158 عث يه فرماتے ہيں:

میں جتنے بھی افراد سے ملاہوں ان تمام میں حضرت عبداللہ بن ارقم مُثَلِّعُةُ مُثَلِّعُةً اللهِ بن ارقم مُثَلِّعُةً سے زیادہ خشیت الٰہی کاحامل کوئی دوسر انہیں دیکھا۔

حضرت عبداللہ بن ارقم وٹائٹیڈ کبار صحابہ کرام میں سے تھے، فتح مکہ کے سال اسلام لائے، حضور نبی کریم مُٹائٹیڈ کے لیے لکھنے کی خدمت سرانجام دیت تھے اور بعد میں حضرت صدیق اکبر وٹائٹیڈ و حضرت عمر فاروق وٹائٹیڈ کے لیے بھی یہ خدمت سرانجام دیں، حضرت عمر وٹائٹیڈ نے انہیں بیت المال کا نگرال مقرر کیا اور حضرت عثمان وٹائٹیڈ نے اپنے دورِ خلافت میں اس منصب کوبر قرار رکھا پھر کیا اور حضرت عثمان وٹائٹیڈ نے اپنے دورِ خلافت میں اس منصب کوبر قرار رکھا پھر کی معذرت کرلی اور آپ وٹائٹیڈ

#### [٨] حضرت سيّد ناحمزه بن عبد المطلب رهافية

ان کے بارے میں صحیحین کی روایت سے ثابت ہے کہ ان کے پاس گانے والی لونڈیاں تھیں۔

<sup>158 -</sup> بن عتبه -

#### [9] خضرت سيّد ناعبد الله بن عمر رضالينهُ

امام ابن قتیبہ تخشاللہ نے ان کے بارے میں اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ یہ حضرت عبد اللہ بن اسلم تحشاللہ کو بلاتے اور دھز سے کہ یہ حضرت عبد اللہ بن اسلم تحقاللہ کو بلاتے اور وہ حضرات ان کے لیے غناء کیا کرتے تھے۔

امام ابن ابي الدم الحموى عن تعاللة في "شرح الوسيط" مين لكهاسي:

علمائے کرام بیان کرتے ہیں کہ حضرت اشعب بڑواللہ حضرت عبداللہ بن عمر طالعہ فی خدمت عبداللہ بن عمر طالعہ فی خدمت عبد اللہ بن عمر طالعہ فی خدمت عبد اللہ بن عمر طالعہ فی خص نے ان کی خدمت عبد حاضر ہو کر مدینہ منورہ کے نگران سے ، ایک شخص نے ان کی خدمت عبد حاضر ہو کر عرض کی: میر نے تھیلے کو تھجوروں سے بھر دیا جائے تو آپ طالعہ فی کہ مسے اسے بھر دیا گیا پھراس شخص نے عرض کی: خدام سے کہیں کہ وہ میر نے تھیلے کو اٹھانے میں میر کی مدد کریں تو ایسا کیا گیا پھراس شخص نے عرض کی کہ اسے خناء سنایا جائے۔ حضرت اشعب بڑی اللہ بن عمر طالعہ فی کہ اسے تھے لیکن وہ حضرت عبداللہ بن عمر طالعہ فی کہ اب اور حضرت ابن عمر طالعہ کی جانب دیکھنے گئے حتی کہ آپ نے انہیں اجازت مرحمت فرمائی تو حضرت اشعب طالحہ کی جانب دیکھنے گئے حتی کہ آپ نے انہیں اجازت مرحمت فرمائی تو حضرت اشعب طالحہ کی خانشر وع کیا اور حضرت ابن عمر طالعہ کیا ہیں مرحمت فرمائی تو حضرت اشعب طالعہ کیا گئے نے غناشر وع کیا اور حضرت ابن عمر طالعہ کیا گئے۔

#### [۱۰] حضرت سيد نابراء بن مالك رفحات عني عنه

امام ابونعیم عُرِیات نے ان کے بارے میں بیان کیاہے کہ یہ ساع کی جانب میلان رکھتے تھے اور نغم گی سے مخطوظ ہوتے تھے۔

#### [11] حضرت سيّد ناعبد الله بن جعفر رفاللهُ؛

ان کاغناء سننا تو بہت ہی مشہور و معروف ہے، آپ رضائیڈ سے کثیر فقہاء و محد ثین و مؤرخین نے ساع کا اثبات نقل کیاہے امام ابن عبدالبر عبدالبر عبدالبر عبدالب عبد السبد عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبد السبد عبداللہ عبداللہ

امام ابن قتيبه و الله في ابني "كتاب الرخصة "مين لكهاب:

حضرت امیر معاویہ رٹائٹۂ حضرت عبداللہ بن جعفر رٹائٹۂ کی عیادت
کرنے کے لیے تشریف لے گئے تووہاں ایک لونڈی کودیکھاجس کے پاس سارنگی
تھی تو فرمانے لگے: اے ابن جعفر! یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ ڈلٹٹۂ نے فرمایا: یہ
لونڈی ہے میں اسے اشعار کی نزاکت سمجھا تاہوں اور یہ اسے مزید نکھاردیتی ہے
پھر آپ نے لونڈی سے کہا: سناؤ، تواس نے سارنگی بجانا شروع کی اور یہ شعب ر

أَلَيْسَ عِنْدَكَ شُكُرُ لِلَّتِيْ جَعَلَت مَا أَبْيَضَ مِنْ قَادِمَاتِ الرَّاسِ كَالُحُمَمِ وَالْمَانِ وَعَرَفَ الرَّامِ الرَّامَانِ وَعَرَفَ الرَّامَانِ وَعَرَفَ الرَّامَانِ وَعَرَفَ الرَّامَانِ وَعَرَفَ الرَّامَ وَ الْقِدَمِ

ترجمہ: تم بھلا کس طرح اس عورت کا شکریہ اداکروگے جس نے صرف تمہاری خاطر اپنے سرکے اگلے سفید جھے <sup>159</sup>کو کو کلے کی طرح سیاہ کرلیا اور جس نے گردش زمانہ سے متأثرہ اشیاء کو بھی تیری خاطر دوبارہ نیاوترو تازہ کرلیا۔

حضرت امیر معاویہ رفیانی نے اپنے پاؤں کو حرکت دیناشر وع کیا تو حضرت عبد اللہ رفیانی نے ان سے کہا کہ پاؤں کو کیوں ہلارہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ہر شریف کے لیے کیفیت ہوتی ہے۔

امام ماور دی محشاللہ نے ور حاوی "میں لکھاہے:

حضرت امیر معاویہ رفیانی اور حضرت عمر وہن عاص رفیانی ایک مرتبہ حضرت عبد اللہ بن جعفر وفیانی کئی کے پاس تشریف لے گئے تاکہ انہیں بکثرت غناء و ساع کے سننے اوراس میں مشغول ہونے سے روکیں جب یہ دونوں صحابہ کرام داخل ہوئے تولونڈیاں خاموش ہو گئیں، تب حضرت امیر معاویہ رفیانی نئے نے فرمایا: انہیں کہوجو کام کر رہی تھیں اسے جاری رکھیں، تووہ دوبارہ گانے لگیں اسے میں حضرت امیر معاویہ وفیانی پر کیفیت طاری ہونے لگی اور انہوں نے تخت پر بیٹے حضرت امیر معاویہ وفیانی نئی کہا آپ ہوئے پاؤں ہلانا شروع کر دیے یہ دیکھ کر حضرت عمروبن عاص وفیانی نئی کہا آپ رفیانی کی اور انہوں نے تشریف لائے سے بہتر ہے جس میں آپ تشریف لوگوں کے لیے بھی کیفیت ہوتی ہے۔

159\_بالوں\_

160 \_ لینی منع کرنے والی حالت سے بیہ حالت بہتر ہے۔

حضرت زبیر بن بکار تو اللہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:
حضرت عبد اللہ بن جعفر طُلِّلُمُنُّ ایک مرتبہ جبلہ نامی عورت کے گھر غناء
سننے کے لیے تشریف لے گئے کیونکہ اس عورت نے قسم کھار کھی تھی کہ اپنے
گھر کے علاوہ کسی اور جگہ غناء نہیں کرے گی لیکن جب اس نے آپ ڈی گئے گؤ کواپنے
گھر کے علاوہ کسی اور جگہ غناء نہیں کرے گی لیکن جب اس نے آپ ڈی گئے گؤ کواپنے
گھر کی طرف آتے ہوئے دیکھا توارادہ کیا کہ اپنی قسم توڑد ہے اوراس کا کفارہ ادا کردے
اور خود جاکر آپ کو غناء سنائے لیکن آپ نے اسے ایساکر نے سے منع کر دیا

#### [17] حضرت سيّد ناعبد الله بن زبير رفحاليُّهُ

حضرت ابوطالب کلی و شاللہ نے ان کے بارے میں نقل کیا ہے کہ وہ غناء سنا کرتے تھے۔

تقی الدین بن دقیق العید تحییات نے اپنی کتاب"اقت نصاص السوانے" میں وہب بن کیسان تحییات سے بسندروایت کیا کہ انہوں نے فرمایا:

میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر طُلُقُمُّ کومتر نم انداز میں غناء کرتے ہوئے سناہے اور حضرت عبداللہ بن زبیر طُلِقَمُ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تمام مر دمہاجرین کومتر نم انداز میں گنگناتے سناہے۔

امام الحرمين عِنْ الله اورامام ابن ابي الدم عِنْ الله في الدم

اہل تاریخ سے بیہ بات ثابت ہے اورانہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رہائی ہے۔ اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رہائی ہے کہ ان کے پاس گانے والی لونڈیاں تھیں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رہائی ہ ان کے پاس تشریف لے گئے تو وہاں سارئی دیکھی

<sup>161۔</sup> یعنی وہ اپنی قشم نہ توڑے ہم خو داس کے گھر آ جاتے ہیں۔

پوچھنے گے اے صحابی رسول! یہ کیا ہے؟ تو حضرت ابن زبیر مٹی تھن ٹر اسے اُٹھا کر ان کے ہاتھوں میں پکڑادیا آپ نے تھوڑی دیر تک دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا: یہ تو شامی میز ان ہے تو حضرت ابن زبیر مٹی تن نیار شاد فرمایا: اس کے ذریعہ سے عقلوں کو تولاجا تا ہے۔

#### [۱۳] حضرت سيّد نا نعمان بن بشير طالنيُّهُ

ان کے بارے میں ''صاحب الاغانی'' حضرت ابوالسائب مخزومی مِحْتَاللہ ودیگر سے اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت نعمان بن بشیر رفی گفتهٔ مدینه منوره میں یزید بن معاویه اور حضرت ابن زبیر رفی گفتهٔ کے دور حکومت میں داخل ہوئے توارشاد فرمانے لگے: واللہ! میرے کان غناء سننے کے لیے ترس رہے ہیں مجھے غناء سناؤ تو آپ رفی گفتهٔ سے عرض میں گئی: اگر آپ عَزَّةُ الْمَیْدَلاء 162 نامی عورت کے پاس جائیں تووہ آپ کے مزاج کے مطابق ہے آپ نے دریافت فرمایا: کہاں ہے؟ اللہ کی قسم! جوہمیشہ نفوس میں پاکیزگی کو جِلا بخشاہے۔

پھر آپ اس کے پاس تشریف لے گئے تواس نے بخوشی آپ ڈالٹیئہ کو آنے کی اجازت دی اور عزت افزائی کی پھر معذرت کرتے ہوئے کہنے لگی کہ

<sup>162</sup> سے جاز کے مضافات سے تعلق رکھنے والی خاتون ہے بعد ازاں مدینہ منورہ میں مستقل سکونت اختیار کی، غناء کرنے کے لحاظ سے اپنے زمانے میں سب سے زیادہ قابل وفائق مانی جاتی تھی اس کے ساتھ ساتھ شریف اور خوبصورت شخصیت کی حامل تھی، انہیں "اُلْمَیْلاء" چلنے میں کی بنا پر کہا جاتا تھا ۱۱ھ کے بعد کسی زمانے میں وصال ہوا۔ الاعلام للزر کلی، ۲۳۴ میں۔

آپ ر النائن نے مجھے آنے کے لیے کہاہو تا؟ آپ نے ارشاد فرمایا: غناء کرواس نے دوات نے اس کی ماں عمرة کے بارے میں کہاہوا شعر پڑھا: اُجَابُ بِعَہُ رَقِعَ خُنْیَا مُهَا فَتَهُ جُورِ اَمُر شَائنا ش

ترجمہ: عمرة کاسر کش ہوجانا کوئی نئی بات نہیں ہے پس یا تو 165 اسے چھوڑ دے یا پھر جیسی ہمارے ساتھ چلتی ہے چلا تارہ اور عمرة تو حسین قدو قامت والی عور توں میں سے ایک ہے جس کی کلا ئیوں اور بدن سے مشک کی خوشبو مہمتی ہے۔ تووہاں موجو دلو گوں نے اشارے سے بتایا کہ عمرة اس عَزَّةُ الْبَدِیْلَاء کی ماں ہے پھر وہ شعر پڑھ کر خاموش ہو گئی تو حضرت نعمان ڈاٹٹیڈ نے فرمایا: غناء کی ماں ہے پھر وہ شعر پڑھ کر خاموش ہو گئی تو حضرت نعمان ڈاٹٹیڈ نے فرمایا: غناء کرتی رہو، خدا کی قسم! تونے اچھی بات بیان کی ہمیشہ اسے گئاناتی رہ،اس نے پھر گانا شروع کر دیا حتی کہ آپ ڈاٹٹیڈ خود ہی وہاں سے تشریف لے گئے 166۔

"صاحب العقل" اور "كتاب المقنع"ك شارح في بهى اسى طرح

کا واقعہ ذکر کیاہے۔

<sup>163-</sup>ابويزيد

<sup>164</sup>\_بن عدى اوسى / ٢ق هـ

<sup>165۔</sup>اس سر کشی کی وجہ ہے۔

<sup>166۔</sup> کتاب الاغانی،ج،۳، ص۱۰ دار الکتب المصرید، اور تجرید الاغانی، لابن واصل الحموی، متوفی ۱۹۵۵ متوبی و این المسلالات کے متن اور مخطوط دونوں میں سقم متال المبند السی مقام سے یہاں تقیح کی گئے ہے۔

#### [۱۴] حضرت سيّد ناحسان بن ثابت رضي عند

امام ابوالفرج اصفهانی توثیاللہ نے حضرت محزر بن جعفر توثیاللہ سے بسند روایت کیاہے:

حضرت زید بن ثابت را گائی نے اپنے بیٹے کے ختنے کروائے اوراس موقع پر اکھٹے ہوگئے موقع پر دعوت کی، مہاجرین وانصاراور دیگر اہل مدینہ اس موقع پر اکھٹے ہوگئے ان میں حضرت حیان بن ثابت را گائی نے بھی موجو د تھے،اس وقت آپ کی بینائی جاچی تھی آپ کے سامنے دستر خوان لگایا گیا جہال آپ کے بیٹے عبدالر حمن کے علاوہ کوئی دوسر اشخص نہ تھاجب آپ کھانے سے فارغ ہو گئے تو آپ کو تکیہ پیش کیا گیا گیا جہر عَنَّ الْمَیْدَلاء متوجہ ہوئی اوراس نے سار بھی بجاتے ہوئے غناء شروع کیا اور حضرت حیان را گائی کے اس شعر سے ابتداء کی:

فَلَا زَالَ قَصْرَ بَايْنَ بَصَرِ يُ وَحَلَقُ عَلَيْ الْمِالْ وَسُمِيْ جُودُ وَ وَالِل

ترجمہ:میری بینائی کم ہورہی ہے اورآ نکھوں کے گردآنسوؤں کی سخاوت کی نشانی حلقے بڑھتے جارہے ہیں۔

حضرت حسان ر گانگنگر پر کیفیت طاری ہو گئی اور آ تکھوں سے ر خساروں پر آنسو بہنے لگے اور آپ انہیں پونچھے رہے۔

[10] حضرت سيّد ناامير معاويه بن ابوسفيان طالتهُ

[۱۲] حضرت سيّد ناعمروبن عاص ركاتخيّه

اِن دونوں جلیل الشان بزر گوں کے سماع کا بیان ما قبل حضرت عبد اللہ بن جعفر رٹالٹئیڈ کے عنوان کے تحت گزر چکاہے، امام ابن قتیبہ عنواللہ نے بسند

روایت کیاہے کہ حضرت امیر معاویہ ڈگائٹۂ نے اپنے بیٹے یزید کے پاس عود پر غناء کوسناتو آپ ڈگائٹۂ پر کیفیت طاری ہو گئی۔

امام ابن قتیبہ تُوٹاللہ نے اس بارے میں طویل واقعہ نقل کیاہے نیز امام ابن قتیبہ تُوٹاللہ نے اس بارے میں طویل واقعہ نقل کیاہے نیز امام ابن قتیبہ تُوٹاللہ نے مزید لکھا کہ حضرت امیر معاویہ رُٹاللہ نے نظر فی "نامی گانے والے شخص کوشادی کے موقعہ پر بلایاتواس نے دف بجاتے ہوئے یہ شعر گنگنائے:

لَنَا الْجَفْنَاتُ الْغَوُّ يَلْمَعَنَّ فِي الضَّلَى وَاسْيَافُنَا يَقْطَعَنَّ مِنْ نَجَدَةٍ دَمَّا

ترجمہ: ہمارے پاس شراب کے ایسے پیالے ہیں جو دن کی روشنی میں حکیتے ہیں اور ہماری تلواریں بہاڈروں کا چُن چُن کرخون بہاتی ہیں۔

#### [14] خضرت سيّد نامغيره بن شعبه رفياتهُ

امام ابوطالب می تعطیقات این کتاب " قوت القلوب" میں اور شیخ تاج الدین فزاری عظیقات ودیگرنے اپنی تصانیف میں ان کے غناء سننے کے متعلق ذکر کیاہے۔

یہاں تک ہم نے صحابہ کرام ٹڑگاٹڈ کے غناء وساع کے متعلق اُمور کو بآسانی ذکر کیاہے۔

# 🕏 تابعينِ عظام رِين اللهُمُ كاغناء وساع 📀

#### [۱] حضرت سعيد بن مسيب ومثاللة

تابعین عظام میں تمہارے لیے حضرت سعید بن مسیب ڈالٹنڈ کی ذات والا صفات ہی کافی ہے جن کی ذات کوز ہدو تقوی میں بطور مثال پیش کیاجا تاہے اور حضرت سیّد نااویس قرنی ڈالٹنڈ کے وجو دمبارک کوماننے والے افر ادکے نزدیک دوسر ادر جہ حضرت سعید بن مسیب ڈلٹنڈ کا ہے۔

اوریہ سات جلیل الشان فقہائے کر ام میں سے ایک ہیں <sup>168</sup> آپ<sup>169</sup> نے غناء کو شنااور اس سے محظوظ بھی ہوئے۔

167 ۔ یعنی جن بعض آئمہ کرام کے نزدیک حضرت اولیں قرنی ڈاٹٹنڈ کاکوئی وجود خارجی نہیں تھاوہ تابعین میں سب سے بلند درجہ حضرت سعید بن مسیب ڈاٹٹنڈ کا قرار دیتے ہیں لیکن جمہور آئمہ وعلاء کے نزدیک حضرت اولیں قرنی ڈلٹنڈ کا وجو دِبار کات موجود تھااس لیکن جمہور آئمہ وعلاء کے نزدیک حضرت اولیں قرنی ڈلٹنڈ کا تی لیے وہ تابعین عظام میں سب سے اول درجہ ومر تبہ حضرت اولیس قرنی ڈلٹنڈ کا تی قرار دیتے ہیں، منکرین وجو دِاولیس قرنی ڈلٹنڈ میں امام مالک ڈلٹنڈ سر فہرست ہیں، اُستاذی ومرشدی شخ الاسلام علامہ ابوالصالح محمد فیض احمد اُولیی وَعَیْلَةُ نِے متعدد تصانیف میں اس مسلد پر تفصیل گفتگو کی ہے اوراعتراضات کے جوابات بھی دیتے ہیں، مزید تفصیل کے لیے اُن کتب کی طرف مر اجعت فرمائیں۔

168 - اُن سات جلیل القدر فقہائے کرام کے اساء گرامی یہ ہیں (۱)حضرت سعید بن مسیب طالفۂ 94ھ (۳)حضرت قاسم بن محمد بن = دگائھۂ 94ھ (۳)حضرت قاسم بن محمد بن =

امام حافظ ابو عمر بن عبد البر عَمْ اللّهُ فَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ الللّهُ عَلَيْتُ الللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُمْ عَلَيْتُمْ عَلَيْتُمْ عَلَيْتُمْ عَلَيْتُمْ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُمْ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلْمُ عَلَّا عَلَيْتُمْ عَلَيْتُمْ عَلَيْتُمُ عَلَيْتُمْ عَلَيْتُمُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُمْ عَلَيْتُمْ عَلَيْتُمْ عَلَيْتُمُ عَلَيْتُوا عَلَيْتُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْتُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيْمُ عَلّمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُو

تَضُوْعُ مِسْكًا بَطْنَ نُعْمَان أَنْ مَشَتُ بِهِ وَيُنْسَبُ فِي نِسْوَةٍ خُفْرَاتِ بِهِ وَيُنْسَبُ فِي نِسْوَةٍ خُفْرَاتِ بَرجمہ:۔ زینب جب عور توں کے گروہ کے ساتھ وادی نعمان سے گزرتی ہیں تواس کی خوشبوسے وہ وادی مُشک کی طرح مہک سی جاتی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب عظامی ہے سن کروجدانی انداز میں پاؤں ہلانے کیا دور فرمایا: کیا حسین واجھی بات سنی ہے اس کے بعد برجستہ آپ نے یہ شعر گنگنائے:

وَلَيْسَتْ كَأُخُرِى اَوْسَعَتْ جِيْبَدِرُعِهَا وَأَبِدَتُ بُنَانَ الكَفِّ لَدَى الْجَهَرَاتِ وَقَامَتْ تَرَائَى يَوْمَ جَمْعٍ فَافْتُنَتْ بِرُوْيَةٍ هَا مَنْ رَاحِ مِنْ عَرَفَاتِ ترجمہ:۔ میں اس عورت کی طرح نہیں جس نے اپنی ہھیلی کے نشان واضح کرتے ہوئے جمرات کے قریب اُسے ظاہر کر دیااور کھڑی ہو کرلوگوں کے

169\_حضرت سعيد بن مسيب طالله: ۗ

ابو بکر صدیق رفخانی مقافی 108 ھ (۴) حضرت خارجہ بن زید بن ثابت رفخانی مقوفی 99ھ (۵) حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود رفحانی مقوفی 99ھ (۲) حضرت سلیمان بن بیار رفحانی مقوفی 109ھ (۷) ساتویں کے تعیین میں تین قول ہیں (۱) حضرت سلیمان بن عبد الرحمن بن عوف رفحانی مقوفی (۲) حضرت سالم بن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن عوف رفحانی مقافی (۲) حضرت سالم بن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن حارث بن مشام رفحانی مقرب مفاقی (۳) حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن مشام رفحانی مقرب مفاقی رفتانی مقرب مفاقی مفاقی مقرب مفاقی مقرب مفاقی مقرب مفاقی مقرب مفاقی مفا

ہجوم میں اسے د کھانے لگی پس جو بھی اس منظر کو میدان عرفات سے دیکھ کر لوٹا وہ اس کے فتنے میں پڑ گیا۔

حافظ ابوعمروبن عبدالبر مِثالثة نے کہا:

لوگ اِن اشعار کو حضرت سعید بن مسیب طالعید اور نمیری کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں۔ اور نمیری کانام 170ء بداللہ ہے اوراس کا تعلق قبیلہ بنی ثقیف سے تھا، قبیلہ بن نمیر سے نہیں 171 اور یہ اشعار حجاج 172کی بہن کے بارے میں ہیں۔

#### [٢] حضرت قاضى شريح محشاللة

ان کے بارے میں قاضی ابو منصور بغدادی و مثالثہ نے ساع سے متعلق اپنی تصنیف میں نقل کیاہے کہ یہ اپنی جلالت ور فعت کے باوجو دنت نئی وُ هنیں اینی لونڈیوں سے مناکر تے تھے۔

#### [٣] حضرت عامر شعبی ومثاللة

یہ علم وعمل کے اعتبار سے اکابر تابعین کرام میں شار کئے جاتے ہیں، ان کے بارے میں اُستادابو منصور بغدادی تختاللہ نے حکایت بیان کی ہے:

170 - محمد بن -

171۔ یعنی نام میں نمیری کی نسبت بنی نمیر کافر دہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اپنے دادا کی وجہ سے ہے۔

172 - بن يوسف

173۔ یہاں بھی مذکورہ بالاتینوں اشعار کے الفاظوں کی تصحیح اصل مأخذ سے کی گئی ہے، متن میں ابہام تھا۔التمہید لابن عبد البر، ۲۲۶، ص ۲۰۰ / ۱۹۳ باب الھاء، تحت حدیث هشام بن عروۃ، حدیث رابع وعشر ون۔

یہ آوازوں کورا گوں کے مراتب کے اعتبارسے درجہ بدرجہ ڈھالتے سے یعنی پہلے راگ کی جُدااُٹھان اسی طرح بقیہ کو سجے درجہ بدرجہ اٹھایا کرتے تھے۔

# [۴] حضرت عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن ابو بكر صديق خُشالله ا

اُستادا بومنصور بغدادی چناللہ نے فرمایا:

ابن ابی علیم دیا کرتے اس ابن ابی علیم دیا کرتے اور لونڈیوں کو غناء کی تعلیم دیا کرتے سے ان کاساع کثیر ومعروف ہے اس بارے میں مؤرخین و محدثین کاکوئی اختلاف نہیں بلکہ اس معاملے کو بہترین سندوں کے ساتھ روایت کیا گیا ہے، آپ عملی تو تقوی و فقاہت کے باوجو د خوش مزاج، حسین ذوق کے حامل سے شیخین 175 نے صحیحین 176میں اُن سے روایات نقل کیں ہیں۔

174\_حضرت عبدالله بن محمد \_

175 - امام ابو عبد الله محمد بن اساعيل بخارى وامام ابو الحسين مسلم بن حجاج قشيرى تُحَوِّاللَّهِ أَــ 176 - صحيح بخارى، صحيح مسلم ـ

177۔ حضرت عبداللہ بن محمد "ابن الى عتیق" کے لقب سے معروف ہیں، جلیل القدر تابعین میں ان کا شار ہو تاہے آپ ڈالٹیڈ حضرت عائشہ، ابن عمر، عامر بن سعد ڈڈالٹیڈ سے روایت کرتے ہیں اور آپ ڈلٹیڈ سے حضرت عبدالرحمن، عمروبن دینار، عمر بن اسحاق، یعقوب بن مجاہد مدنی ودیگر نے احادیث روایت کیں ہیں، امام بخاری نے صحیح بخاری میں آپ سے تین روایات نقل کیں ہیں جب کہ امام مسلم نے بھی تین، امام نسائی نے دو، امام ابوداؤدنے تین اور امام ترفدی وابن ماجہ نے آپ ڈلٹیڈ سے کوئی روایت نقل نہیں کی، واللہ اعلم۔

# [۵] حضرت عطابن الي رباح تو الله الله

یہ اکابر تابعین کرام میں سے ایک ہیں،ان کے عابد وزاہد اور سنن و آثار کی معرفت وعلمی جلالت کے باوجو داُستاد ابو منصور عِمَّاللَّهُ اُن کے بارے میں فرماتے ہیں:

یہ آوازوں کو سُر وں کے مطابق درجہ بدرجہ تقسیم کرتے تھے۔
امام ابن ابی قتیبہ عَمْلُهُ نَهُ لَقُلْ کیا ہے:

حضرت عطابن ابی رباح عیشاند نے اپنے بیٹے کے ختنے کروائے تو آپ عیشاند کے اپنے بیٹے کے ختنے کروائے تو آپ غناء آپ عناء کی اس اس وقت "ابحر"نامی ایک آلہ تھا جس کے ساتھ آپ غناء کررہے تھے جب آپ خاموش ہوجاتے تواس آلہ کے ذریعہ سے ویساہی راگ بلند کرتے۔

# [۲] حضرت عمر بن عبد العزيز وَثَةُ اللّهُ

امام ابن ابی قتیبہ تحقیاللہ نے فرمایا کہ حضرت اسحاق تحقیاللہ سے ان کے مارے میں سوال کیا گیاتو فرمانے لگے:

اُمور خلافت سونے جانے کے بعد آپ عظائۃ سے کوئی ناپسندیدہ بات نہیں سنی گئی البتہ اس سے قبل بطور خاص اپنی لونڈیوں سے غناء سناکرتے سے لیکن اُس ساع کے دوران بھی کوئی برائی سرزد نہیں ہوتی تھی ہمیشہ اچھائی کاہی ظہور ہو تا تھا کبھی کبھار استغراقِ ساع کی کیفیت کے سبب سے اپنے ہاتھوں کو باہم مارتے اور وجدانی انداز میں زمین پرمچلتے اور پاؤں کو حرکت دیتے تھے۔ بہماں تک چند تابعین عظام عظام عظام عظام اُکھائیا کابآسانی ذکر کیا گیا۔

# آئم۔ اسلام کاساع وغنا 🛞

# [۱] حضرت عبدالملك بن جريج ومثاللة

یہ حفاظ علماء اور جلیل الشان فقہاء میں سے ایک ہیں ان کی عدالت و جلالت شان پر علمائے اسلام کا تفاق ہے ہیہ بھی غناء سنا کرتے تھے اور خوش الحانی کو پہچانتے تھے۔

ان کے بارے میں اُستادا بو منصور بغدادی چیتاللہ فرماتے ہیں:

ہیرا گوں کوا بجاد کرتے تھے اور بسیط، خفیف ونشیر را گوں کی اقسام کے در میان امتیاز کرنے کے فن کو جانتے تھے۔

امام ابن ابی قتیبہ وحقاللہ نے فرمایا:

حضرت ابن جرت محیط ایک مرتبہ جمعہ کے لیے جارہے تھے توراست میں کسی گانے والے کے پاس سے گزرے تواس کے دروازے پر دستک دی وہ باہر آیاتو آپ محیط ایک ساتھ راستے ہی میں بیٹھ گئے اوراسے گانے کے لیے کہاتواس نے مختلف راگوں میں گاناشر وع کر دیاتو آپ محیط ایک آنسو داڑھی پر بہنے گئے اور فرمایا: بیشک مجھی غزاء سے جنت کی یاد آجاتی ہے۔

"صاحبِ تذكر کا حمد ونيہ" نے کہا کہ حضرت داؤد کی عِناللہ نے بیان کیا:
ہم ابن جر نے عِناللہ کی مجلس میں موجود تھے اوراس وقت آپ کے
ساتھ حضرت عبداللہ بن مبارک عُماللہ اورد یگر اہل عراق کی جماعت بھی تھی

اتے میں کسی گانے والے کا ذکر ہوا تواس نے عرض کی: میں آپ کی خدمت میں فناء کرنے کا خواہش مند ہوں؟ آپ عیالتہ نے جواباً فرمایا: مجھے بھی شوق دامن گیرہے اور یہ کہتے ہوئے اس کے لیے جگہ کشادہ کر دی اور اس شخص نے غناء شروع کر دیا پھر آپ عیالتہ نے اسے تین مرتبہ داددی اور پھر ہماری جانب متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے: شاید تمہیں میرے اس معاملے پر انکار ہو؟ ہم نے عرض ہوئے اور فرمانے لگے: شاید تمہیں میرے اس معاملے پر انکار ہو؟ ہم نے عرض کی: بیٹک ہم ایسے اُمور کوعراق میں ناپیند جانتے ہیں۔

تو آپ عث نے دریافت فرمایا کہ "رحبز"کے بارے میں تم لوگ کیا گئے ہو؟ توانہوں نے عرض کی: اس میں کوئی حرج نہیں آپ عشائیہ نے فرمایا:
اچھا یہ بتاؤ کہ غناءاور رجز میں بھلا کیا فرق ہے؟

#### [٢] حضرت محمد بن على ومثاللة

امام ابن ابی قتیبہ توٹیاللہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بن علی توٹیاللہ سے غناء کے بارے میں سوال کیا گیاتہ قرماتے ہیں کہ حضرت محمد بن علی جوانب ماکل نہیں ہول لیکن اگریہ میرے سامنے ہو تواسے منع بھی نہیں کروں گااورا گریہ کسی الیم جگہ ہورہا ہو جہال مجھے کوئی حاجت درپیش ہو تومیرے لیے یہ غناء وہاں جانے سے مانع بھی نہیں ہوگا۔

# 

بلند مرتبه امام ہیں آپ وحواللہ کثرت سے غناء میں مشغول رہتے تھے، ان کاساع

<sup>178</sup>\_جواب ندارد\_

<sup>9 . . .</sup> 179 ـ بلكه د گير كثير ائمه اسلام ـ

کر نامشہور ومعروف ہے اور کئی فقہائے کرام نے اسے اپنی کتب میں ذکر کیا ہے، اس بارے میں علمائے کرام کا کوئی اختلاف نہیں۔

أستادا بو منصور حِمَة اللهُ فرماتے ہیں:

حضرت ابراہیم بن سعد رُمُۃ اللہ اپنے زمانہ کے امام فقہ وحدیث تھے اور یہ طلبائے حدیث سے اس وقت تک حدیث نہیں سنتے تھے جب تک ان سے نشید و بسیط کے انداز میں غزاء کونہ س لیتے۔

حضرت امام حافظ احمد بن ابو بکر خطیب بغدادی و مناست و مناسخ بغداد" میں این سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن سعد بن کثیر و میاللہ سے بطریق عفر روایت کیا ہے:

حضرت ابراہیم بن سعدزہری تحیالیہ الاس عراق میں عراق تشریف لائے تو خلیفہ ہارون الرشید نے آپ کی بہت عزت افزائی کی اور آپ سے کشریف لائے تو خلیفہ ہارون الرشید نے آپ کی بہت عزت افزائی کی اور آپ سے کسی نے غناء کے بارے میں دریافت کیا تو آپ تحیالیہ نے اس کے جائز ہونے کا فتوی صادر فرمایا، پھر کچھ محد ثین کرام آپ تحیالیہ سے حدیث کا ساع کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوئے تو انہوں نے آپ کو غناء کرتے ہوئے ساتو کہنے لگے: ہم آپ سے حدیث کا ساع کرنے کے لیے بہت بے تاب ومشاق سے لیکن اب ہم کبھی بھی آپ سے حدیث کا ساع کرنے کے لیے بہت بے تاب ومشاق سے لیکن اب ہم کبھی بھی آپ سے حدیث کا ساع نہیں کریں گے، آپ تحیالیہ تن فرمایا: مجھ پر تمہارایہ کلام بہت شاق گزراہے لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں مگر اب میں جب تک بغیر غناء کیے حدیث بیان نہیں کروں گا۔

آپ عَیْالِیّ کایہ قول بورے بغداد شہر میں پھیل گیا حتی کہ خلیفہ ہارون الرشید تک جا پہنچا تو انہوں نے آپ عَیْالِیّ کو بلوایا اوران ''احادیث مخزومیہ''ک بارے میں دریافت کیا جس میں زیورات کی چوری کرنے کی بنا پر حضور نبی کریم میں فالیّ اللّٰی کیا ہے عورت کے ہاتھ ہائے کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا۔

آپ توالد نے عود منگوانے کے لیے کہا، توہارون الرشید نے کہا: خوشبودار عود؟ آپ تو اللہ نے فرمایا: نہیں بلکہ غناء کرنے والاعود منگوایاجائے، تو ہارون الرشید مسکرانے لگااور حضرت ابراہیم زہری تو اللہ سمجھ گئے اور کہنے لگے کہ اے امیر المومنین! آپ کواس بے و قوف والی بات پتہ چل گئی جس نے کل مجھے تکا فرمین اور مجھے قسم کھانے پر مجبور کیا تو خلیفہ نے کہا: ہاں! ایساہی ہے پھر خلیفہ ہارون الرشید نے عود منگوایا اور آپ نے اسے بجائے ہوئے یہ شعر پڑھا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے عود منگوایا اور آپ نے اسے بجائے ہوئے یہ شعر پڑھا۔ تا اُمّد طَلْحَةً إِنَّ الْبَدِيْنَ قَلُ أَفِدَا اللَّهِ عَلَى الْهُ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى ا

ترجمہ:۔اے اُم طلحہ! تیری فرقت نے بڑی جلدی کر دی اگر تم نے کل جاناہی ہے تومیں ابھی سے بھاگ جا تاہوں۔<sup>180</sup>

خلیفہ ہارون الرشید نے کہا: بھلاکون سافقیہ ساع کی حرمت کا قائل ہو گا؟ تو حضرت ابراہیم زہری محتاللہ نے کہا: جسے اللہ تعالی نے اس خیر سے محروم رکھا ہو گا۔

<sup>180-</sup> تاكه كل وقت رخصت تيرى چېرے كى پژمر دگى مجھے اور بے قرار نه كردے۔ تار تُخ بغداد ج، ۲۰۲/۲۰۱ر الغرب الاسلام ميں "فيلي الْفِرَادُ" كے بجائے" قَلَّ الثَّوَاء" كا ذكر ہے، اس صورت ميں ترجمہ يوں ہو گا اگر تم نے كل جانا ہے تو مجھ پر آج ہى ہے جگہ كيوں تنگ ہونے لگى۔

امام مزنی ٹرٹیالڈی اور خطیب بغدادی ٹرٹیالڈ فرماتے ہیں۔ حضرت سیّدی ابراہیم زہری ٹرٹیالڈیہ کواحکام شریعت سے متعلق بطورِ خاص ستر ہ ہزار(17000) احادیث حفظ تھیں۔

حضرت سيّد ناامام بخاري ومثالثة فرماتے ہيں:

حضرت ابراہیم زہری عث بطورِ خاص حضرت ابن اسحاق محشاللہ سے احادیث حفظ کرتے تھے اوران کے علاوہ سے اِعراض فرماتے۔

الغرض آپ کی عدالت و ثقابت پر اہل علم کا اتفاق ہے آپ سے امام شافعی، امام احمد بن حنبل و غیرہ کثیر محد ثین عظام نے روایت حدیث کی ہے اور امام بخاری و مسلم نے بھی ان سے مروی احادیث کوروایت کیاہے۔

181- ان کی کنیت ابواسحاق ہے، 108ھ میں پیداہوئے، تبع تابعین میں سے ہیں، انہوں نے صالح بن کیسان، امام زہری، ہشام بن عروہ، صفوان بن سلیم، محمد بن اسحاق، شعبہ اور یزید بن الہاد سے روایت کی ہے اور آپ طالفیٰ سے لیث، قیس بن ربیع، یزید بن ہاد، شعبہ (ید دونوں آپ کے شیوخ بھی ہیں) ابوداؤد طیالسی، یجی بن یجی نیشا پوری اور کیر کثیر خلق خدانے روایت کی ہے۔

تاریخ بغداد، جلد نمبر 6 صفحہ 606 اور حافظ مغلطائی کی الا کمال، جلد اصفحہ ۲۰۸ نیز تقریب، جلد 1، صفحہ ۵۳ پر آپ کا سن وصال ۱۸۵ھ کھاہے یعنی جس سال آپ ڈکائٹڈ کا بغداد شریف لائے اسی سال آپ رظائٹڈ کا انتقال ہو گیا جبکہ طبقات ابن سعد، جلد ۲ صفحہ بغداد شریف لائے اسی سال آپ رظائٹۂ کا انتقال ہو گیا جبکہ طبقات ابن سعد، امام ابن مدینی ۵۸۲ میں سن وصال ۱۸۳ھ کھاہے نیز امام کلا باذی، امام ابن ابی خیثمہ، امام ابن مدینی اورد یگرنے بھی سن وصال ۱۸۳ھ بیان کیاہے لیکن اصح ودرست ۱۸۵ھ ہے تاریخ بغداد میں تمام اقوال تفصیلاً درج ہیں، اہل علم مر اجعت کریں۔

# [۴] حضرت سيّد ناامام الائمه ابو حنيفه نعمان بن ثابت كوفي ومثالله

ان کے بارے میں امام ابن ابی قتیبہ تریناللہ ودیگرنے نقل کیاہے کہ ان کاایک پڑوسی تھااوروہ ہررات غناء کر تااورا کثر او قات یہ شعر گنگنا تا تھا:

أَضَاعُونِي وَأَيُّ فَتَى أَضَاعُوا لِيَهُمِ كُرِيهَ فِي وَسَلَادٍ ثَغِرُ

ترجمہ:۔ لوگوں نے مجھے ضائع کر دیااور بھلاکون ساجوان انہوں نے ضائع نہ کیا؟ لڑائی وخوں ریزی کے دن۔

آپ وَ وَاللّٰهُ اسے مُناکرتے ہے، ایک مرتبہ آوازنہ آئی تو آپ نے اس کے بارے میں دریافت فرمایا پنہ چلا کہ گذشتہ رات اسے گر فتار کرلیا گیاہے اور اس وقت وہ امیر عیسیٰ کے قید خانہ میں بندہے تب آپ نے عمامہ زیب تن فرمایا اس وقت وہ امیر کی طرف تشریف لے گئے وہاں جاکر اس کے بارے میں پوچھنے لگے تو امیر نے عرض کی: مجھے اس کے نام کاعلم نہیں تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ وَ وَاللّٰهُ نَہٰ نَام کام عمروہے، امیر نے علم صادر کیا کہ قید خانہ میں عمرونام کے جتنے بھی قیدی ہیں سب کو رہا کر دولہذا اسے بھی چھوڑ دیا گیا میں عمرونام کے جتنے بھی قیدی ہیں سب کو رہا کر دولہذا اسے بھی چھوڑ دیا گیا عرض کی: نہیں حضور! بلکہ آپ نے تو مجھے ضائع ہونے سے بچالیا۔ 182

یہ واقعہ اس بات کی غمازی کر تاہے کہ آپ اس کے غناء کوسناکرتے سے منع نہیں فرماتے تھے توبیہ معاملہ آپ کے نزدیک

<sup>182 -</sup> امام ابن قتيبه رَثَوْاللَّهُ كَا كُلَامُ خَتْمُ ہُوا۔

اس کے مباح ہونے پر دلالت کر تاہے کیونکہ آپ کا متقی و پر ہیز گار ہونے کے باوجو دہر شب اسے سننااس کے مباح ہونے کی واضح دلیل ہے اور حضرت امام اعظم عین سے جو بعض اقوال غناء کے خلاف منقول ہیں توانہیں ایسے غناء پر محمول کیاجائے گاجس میں کوئی فخش وبرائی بھی موجود ہواس طرح آپ کے قول و فغل کا معاملہ یکساں ہو جائے گا۔

# [۵] حضرت سيّد ناامام مالك ومثالثة بي

ان کے بارے میں حضرت ابراہیم بن سعدز ہری وَعُداللّٰہ نے ایک مشہور واقعہ روایت کیا ہے نیز حافظ ابو بکر خطیب بغدادی وَعُداللّٰہ نے "تاریخ بغداد" میں اورامام ابن الفرج اصفہانی وَعُداللّٰہ نے "کتاب الاغانی "میں اورامام ابن حمدون نے "التذکرہ" میں یہ واقعہ روایت کیا ہے۔

ایک مرتبہ امام مالک ڈگائٹۂ نے کسی شخص کوغلط انداز میں غناء کرتے ہوئے ساتو کھڑ کی سے سرباہر زکال کراسے درست طریقے کے بارے میں آگاہ کیا تواس شخص نے اپنی غلطی کے بارے میں دریافت کیا تا کہ اسے درست کرے تو آپ نے اس سے فرمایا: اسی طرح درشگی کرتے رہو حتی کہ تم کہنے لگو کہ میں نے اسے مالک بن انس سے حاصل کیا ہے۔

مذہب مالکی کے ائمہ میں سے امام ابن الغرس عِثاللہ نے وضاحت کی ہے کہ مر د کا اپنی لونڈی سے ساع جائز ہے۔

<sup>183۔</sup> یعنی بیہ درست طریقہ ہے اسے اچھی طرح سمجھ لو اور اس کی تکر ار کرتے رہو حتی کہ تم مگمان کرنے لگو کہ گویا بیہ طریقہ میں نے سیکھاہی مالک بن انس سے ہے۔

# [۲] حضرت سيّد ناامام شافعي ومثالثة

امام غزالی وختاللهٔ ارشاد فرماتے ہیں:

مذہب شافعی میں غناء حرام نہیں ہے اوراس سلسلے میں کثیر کتابوں کا میں نے مطالعہ کیاہے لیکن مجھے اس کے حرام ہونے پر کوئی واضح ولیل ونص نہیں ملی منجملہ میں نے ''کتاب الام، کتاب الرسالة'' اور متقد مین ومتاخرین علمائے کرام کی تحریرات کا مطالعہ کیاہے لیکن ان میں سے کسی نے بھی اسے حرام نہیں کہاہے۔

بلکہ اُستادابو منصور بغیدادی عِٹِیا للہ نے مذہب شافعی کے بارے میں بیان

#### کیاہے:

اُن کے مذہب کے مطابق سماع مباح ہے، چاہے قول کے ساتھ ہویا بطریق الحان، مر دسے مُناجائے یالونڈی سے یاالیمی عورت سے جس کی طرف دیکھنا حلال ہو، اپنے گھر میں ہویاکسی دوست کے گھر میں لیکن بر سرعام نہ سناجائے اور نہ ہی اس سماع میں کوئی ممنوعہ کام شامل ہو، نہ ہی نمازوں کا نقصان ہو اور نہ ہی لازم الا داء شہادات کاضائع ہونایا یاجائے۔

اُستادابو منصور بغدادی توشاند حضرت بونس بن عبدالعلی توشاند سے روایت کرتے ہیں:

حضرت امام شافعی عظیہ ایک مرتبہ انہیں ایک مجلس میں اپنے ساتھ کے گئے وہاں پر غناء ہواجب مجلس ختم ہوئی تو آپ نے مجھ سے دریافت کیا: کیا

شہبیں کچھ حاصل ہوا؟ میں عرض کی: نہیں! تو آپ نے فرمایا: اگرتم سے کہتے ہو تو شہبیں ذوق صیحے ہی حاصل نہیں ہے۔

استادا بو منصور بغدادی چیشاند فرماتے ہیں:

امام شافعی عین کی بعض تصانیف میں اس بات کی صراحت موجو دہے کہ الیا غناء حرام ہے جس میں قوال اور غناء کرنے والی لونڈیاں اجرت مقرر کرکے غناء کریں اور باقی رہاامام شافعی عیشائی کاوہ قول جسے "ادب القصاء" میں بیان کیا گیاہے:

غناءلہو و مکر وہ ہے اور بہ باطل کے مشابہ ہے۔

تویہ جائز ہے کہ مکروہ سے آپ عِمَّاللَّہ کی مرادیہ ہو کہ اس کا چھوڑنا افضل ہے اور لفظ مکروہ کااطلاق مشتر کہ طور پر محظوراور منہی عنہ کے لیے ہوتا ہے اوراس سے مراد نہی تنزیہی اور ترکِ اولی ہوتی ہے۔

اورآپ ڈالٹیئہ کا اسے باطل کے مشابہ قرار دیناتواس کے بارے میں امام غزالی عُرِیْ فرماتے ہیں کہ اس پر کوئی دلیل موجود نہیں بلکہ اگر آپ کا کلام اس طرح ہوتا کہ "بیہ باطل ہے" تب بھی اس بات پر کوئی دلیل ہی نہ تھی 184 کیونکہ باطل تووہ ہوتا ہے جس سے کسی طرح کافائدہ حاصل نہ ہو<sup>185</sup> کہ اس میں بھی بسا او قات کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔

ہاں! البتہ آپ ٹیٹاللہ کے کلام کایہ محمل ہوسکتاہے کہ ان الفاظوں سے آپ ٹیٹاللہ کی مراد ایسے غناء پر شدت وتر ہیب کرناہو جس میں کوئی برائی یا فحش

<sup>184-</sup> كەاسىح رام كہاجاسكے۔

<sup>185۔</sup>اوراییاتومباح میں بھی ہو تاہے۔

کام کی آمیزش ہولہذاالیں صورت حال میں بیہ حرمت کسی عارضی سبب کی وجہ سے ہوگی،اصل غناء کی وجہ سے نہیں <sup>186</sup> حاصل کلام بیہ ہے کہ آپ ڈلٹیڈ کے قول و فعل سے غناء کی اباحت واضح طور پر ثابت ہے جب کہ حرمت کے بارے میں کوئی واضح عبارت و قول موجود نہیں ہے۔

# [2] حضرت سيّد ناامام احمد بن حنبل مُشاللة

امام ابوالوفاء بن عقیل تو الله نے امام احمد بن حنبل تو الله سے بطریق جمت این دولت کیا اللہ سے بطریق حجت اپنی دولت اللہ میں روایت کیا ہے کہ آپ تو الله نے اپنے بیٹے صالح کے گھر غناء کا ساع کیا۔

"كتاب التقنع"كے شارح نے فرمایا:

امام احمد بن حنبل محنبال و بارے میں مروی ہے کہ آپ و بھالتہ نے قوال کو گاتے ہوئے اللہ انکار نہیں فرمایا آپ کے بیٹے نے عرض کی: بابا جان! آپ تواسے مکروہ جانتے تھے؟ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا: مجھے بتایا گیا تھا کہ اس میں ممنوع اُمور کا استعال ہو تاہے۔

امام ابن جوزی و مثالثات کا قول ہے:

امام احمد بن حنبل و الله عند کار و تعل کوان قصائدزُ ہدیات پر محمول کیا جائے جس عجیب کلام کا آپ کے زمانہ میں غناء کیاجا تا تھا کیونکہ ہماراکلام تو

<sup>186۔</sup> یعنی کسی برائی کی وجہ سے ساع حرام ہو گاور نہ اصلاً ساع وغناء حرام نہیں ہے۔ 187۔ حالا نکہ اب میں نے خود دیکھاہے کہ ایسانہیں ہو تا۔ یعنی آپ بھی صرف اُس ساع وغناء کوناجائز جانتے تھے جس میں ممنوعہ اُمور کاار تکاب ہوور نہ آپ بھی جواز کے قائل تھے۔

نفس غناء کے حلال وحرام ہونے کے بارے میں ہے اس کے ساتھ ملنے والے دیگر اُمور کے بارے میں نہیں۔

اور کسی شعر کاالی شی کے ساتھ مل جانا جو کہ ناجائز ہو تووہ محل نزاع نہیں ہے کیونکہ الیمی صورت حال میں تواس کی حرمت عارضی ہو جائے گی اور ہم کسی بھی ایسے امام کے بارے میں نہیں جانتے جس نے قصائد زُہدیات کے غناء کو توجائز کہا ہو اور اس کے علاوہ کو ناجائز۔

امام ابن جوزی تحقاللہ پر وعظ وروایت کاغلبہ تھا اور یہ بہترین فقیہ بھی تھے نیز اس کے علاوہ بھی ان کے دیگر علمی مر اتب و کمالات ہیں۔

#### من عيينه وهالله

ان کے بارے میں ان کے شاگر دِر شید حافظ وفقیہ امام زبیر بن بکار تُختاللہ عَناللہ عَنالِہ عَناللہ عَنالہ عَن عَنْ عَنالہ عَن عَنالہ عَنَالہ عَنالہ عَنالہ عَنالہ عَنالہ عَنالہ عَنالہ عَنالہ عَنالہ عَن

ٱطُوْفُ بِٱلْبَيْتِ مَعَ مَنْ يَّطُوْفُ وَٱرْفَعُ مِنْ مِّ ثَرْرِي المُ سَبَلِ

ترجمہ:۔ میں طواف کعبہ کرنے والوں کے ساتھ طواف کر تا ہوں اور اس دوران اپنے کپڑوں کوزمین پر گھٹنے سے بچا تا ہوں۔

188 - اساعيل بن جامع بن اساعيل بن عبدالله، انظر كتاب الاغاني، ج٢، ص ٢٨٩ -

حضرت سفیان عِنْ الله نے فرمایا: یہ تو سنت ہے، اور کیا کہتا ہے؟ انہوں

نے عرض کی: یہ شعر بھی پڑھتاہے:

وَ ٱسْجُلُ بِاللَّيْ لِ حَتَّى الصَّبَاحُ وَ ٱللَّهُ عُكَدِم الْمُعْلَدِ الْمُسْأَوَلِ

تر جمہ:۔ میں شب سیاہ میں طلوع صبح تک سجدہ کرتا ہوں اور اس میں اللّٰہ تعالٰی کی نازل کر دہ کتاب کی تلاوت کرتا ہوں۔

حضرت سفیان تعاللہ نے فرمایا: بہت اجھاشعر ہے اور کیا کہتاہے انہوں .

عرض کی بیہ شعر پڑھتاہے:

عَسلى تَازِحُ الْهَسِرِّ عَنْ يُؤْسُفَ يُستِّرُ لِيُ رَبَّسةُ الْمَحْمِسلِ

ترجمہ:۔ اے کاش! حضرت یوسف عَلیمِّلِا سے عُم کو دور کرنے والا میرے لیے اس خیمے والی لڑکی کو مسخر کر دے۔ 189

حضرت سفیان ٹٹاکٹنٹڈ نے فرمایا:، حبیب نے انچھی بات کو توڑ ڈالا اللہ تعالی اس کے لیے مسخر کر دے۔<sup>190</sup>

یہ معاملہ حضرت سفیان عثیب کی طرف سے غناء کے جواز پر واضح دلالت کر تاہے کیا تم غور نہیں کرتے کہ پہلے آپ نے اس کے غناء کی تحسین

189 - كتاب الاغانى، ج،٦،٦، ص ٢٩٣، دار الكتب المصرية، قاہر ہ پر مذكور اشعار ميں سے نمبر ١٠١٠ كے الفاظوں ميں كچھ اختلاف تھا، ہم نے ذيل ميں لكھ ديا ہے البتہ معنوى لحاظ سے كوئى خاص فرق نہيں ہے:

وَ أَصْحَبُ بِاللَّيْسِلِ آهُسَلَ الطَّوَافِ وَ اَدُفَحُ مِنْ مِّسَئِلِ الْمُسْبَلِ عَنْ يُوسُفِ الْمُسْبَلِ عَلَى يُوسُفٍ يُوسُفٍ يُوسُفٍ يُسْبَلِ عَنْ يُوسُفٍ يُسْبَلِ كَا مُنْ الْمُعْبِلِ الْمُحْبِلِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ عَلَي الْمُعَلِّ عَلَيْ الْمُعَلِّمِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ عَلَا عَلَمُ عَا

فرمائی اور پھر جب طواف کعبہ اور اُمورِ عشق حقیقی کے حسین تذکرے کے در میان اس ہو دج سوار لڑکی کی دعا کی تو اس پر انکار فرمایا کیونکہ اُس نے اُمورِ آخرت کے ساتھ اس عورت کی تشخیر کے لیے دعا کی تھی تو آپ نے اُمور آخرت کے ذکر کو ہٹا کر صرف تشخیر کی دعا کر دی <sup>191</sup> اور یہ معاملہ اس بات پر محمول ہے کہ وہ عورت اس شخص کے لیے اس وقت تک حلال نہ تھی اور ایسی عورت کی تشخیر کے لیے اس وقت تک حلال نہ تھی اور ایسی عورت کی تشخیر کے لیے دعا کرنا کم از کم مکر وہ نہیں ہے۔

# [9] حضرت سيّد ناابن مجامد وهُاللهُ

امام ابوطالب کمی مُحَدِّثَةِ اپنی کتاب '' **قوت القلوب'' می**ں ککھتے ہیں: حضرت مجاہد مُحَدَّاللَّهُ ایسی دعوت قبول ہی نہیں فرماتے تھے جس میں غناءو ساع نہ ہو۔

# [۱۰] حضرت سيّد ناامام حاكم ابوعبد الله بن ربيع نيشا پوري وَشَاللّهُ

یہ مسلمانوں کے بلند مرتبہ امام اور حفاظ محدثین، فقہائے معتبرین میں سے ایک ہیں ان کی عدالت و ثقابت معروف و مشہور ہے امام ابن جوزی تحیاللہ نے ان کے بارے میں اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ آپ <sup>193</sup> فرماتے ہیں کہ میں اور فارس بن عیسی صوفی تحیاللہ کئی مرتبہ ابو بکر بن ابر تحیاللہ کے گھر " ہزارہ" سے ساع سننے کے لیے اکھے ہوتے تھے اور " ہزارہ" قوالی کرنے والی ایک عورت تھی۔

<sup>191۔</sup> تا کہ دنیا کی نعمت کا آخرت کی عظیم نعمتوں کے مقابل ذکر بھی نہ ہو۔

<sup>192۔</sup>اگرچیہ نامناسب ہے۔

<sup>193-</sup> امام حاكم-

باقی رہا امام ابن قتیبہ تعتاللہ امام شخ تاج الدین فزاری تعقاللہ اور شخ عزالدین بن عبد السلام تعقیلہ توان کی تصنیف اس بارے میں کافی وشافی عزالدین بن عبد السلام تعقاللہ کا معاملہ توان کی تصنیف اس بارے میں کافی وشافی ہیں اور شخ تفی الدین بن وقیق العید تعقاللہ نے اپنی کتاب ''اقتنصاص السوانے'' میں ان کا خلاصہ ذکر کیا ہے نیز صحابہ کرام ڈئ الڈئن سے اس بارے میں روایات کو اسانید کے ساتھ ذکر کیا ہے جس میں سے کھھ کا ذکر ہم نے ماقبل کر دیا ہے۔ اسانید کے ساتھ ذکر کیا ہے جس میں سے کھھ کا ذکر ہم نے ماقبل کر دیا ہے۔ امام تفی الدین بن وقیق العید تعقاللہ نے فرمایا:

جب مجھے سنت وآثار اور طریق مہاجرین وانصار سے جاہل شخص کے انکار کرنے کی خبر ملی تومیں نے میہ جملہ کہا کہ حضرت محمد بن کعب قرظی تُرِیُّ اللہ سے سوال ہوا یہ بتائے کہ بد بختی کی آخری حد کیا ہے؟ توجو اباً ارشاد فرمایا: یہ کہ کوئی شخص اچھائی کوبر ائی اور بر ائی کو اچھائی خیال کرنے لگے۔

یہاں تک ہمیں جو بآسانی مل سکااس میں سے پچھ کا بیان کر دیااور اگر ہم غناء و ساع کے جواز کے قائل افراد کے کلام کو تلاش کرنے لگیں تو<sup>194</sup> طبعیت بو جھل ہو جائے <sup>195</sup>۔

# کے جواز پر اہل حریمین کا اجماع ک

شیخ عبد الرحمن فزاری عُمِیْ جو کہ شیخ دمثق اور شافعی مذہب کے مفتی ہیں انہوں نے اور امام ابن قتیبہ عُمِیْاتیہ نے اس کے جواز پراہل حرمین کا اجماع

<sup>194</sup>\_معامله اتناطویل ہو جائے پڑھ پڑھ کر۔

<sup>195۔</sup> لہذااسی قدر ذکر پر اکتفاء کرتے ہیں کہ عقل مند واہل انصاف کے لیے اتناہی کافی ہے اور جاہل و بے لگام کے لیے دفتر کے دفتر بے کار۔

نقل کیا ہے بلکہ امام ابن قتیبہ و اللہ نے تو اکثر کا معمول بھی یہی بیان کیا ہے اور حفیہ میں سے "صاحب بدائع" نے جزم کیا ہے کہ ساع میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ ساع دلوں کو نرم کرتا ہے اور آپ کا یہ کلام "کتاب البدائع" کے باب الشہادات میں مذکور ہے اور حفیہ میں سے "صاحب ذخیرہ" کا کلام بھی اس کے جو از کا غماز ہے۔

امام ابوطالب مكى تحييات في القالوب "مين فرمايا:

غناء کا سننا صحابہ و تابعین سے منقول ہے نیز اہل حجاز ہمیشہ اس کی

رخصت دیتے آئے ہیں۔

امام حافظ نقیہ محمہ بن اسحاق فا کہی عیث نے "تاریخ مکہ" میں حضرت موسیٰ بن مغیرہ حجی عیث سے روایت کی ہے کہ جب میرے والد محترم نے میر ا ختنہ کر وایا تو حضرت عطاء بن الی رباح عیث اللہ کو دعوت دی جب آپ تشریف ختنہ کر وایا تو حضرت عطاء بن الی رباح عیث اللہ کو دعوت دی جب آپ تشریف لائے تو بچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ عود بجاتے ہوئے غناء کر رہے ہیں جب ان کی نظر آپ پر بڑی تو وہ لوگ خاموش ہو گئے آپ نے فرمایا: جب تک تم لوگ وہی کام دوبارہ نہیں کروگے میں نہیں بیٹھوں گا تو انہوں نے دوبارہ سے بجانا شروع کر دیا پھر آپ بیٹھ گئے اور کھانا تناول فرمایا۔

اسے امام حدیدی عین سے ساع سے متعلق اپنی تصنیف میں نقل ہے اگر کوئی شخص کیے کہ کیاان مذکورہ بالا صحابہ کرام و تابعین عظام، مجتهدین ذیشان کی تقلید جائز ہے؟ تومیں کہتا ہوں 196صحابی 197 کی تقلید واجب ہے۔

<sup>196۔</sup> کہ ان کی تقلید جائز اوراگر۔ 197۔ ہو تواس۔

حضرت ملاخسر و تحاللة نے "مر قاة الاصول" میں فرمایا:

جس مسکلہ میں صحابہ کرام کا اختلاف نہ ہو اور وہ مسکلہ صحابہ کرام کے در میان معروف ہو تواس میں غیر صحابی کو صحابہ کرام کی تقلید کر ناواجب ہے۔

بعض ائمہ کرام عیشات فرمایا:

صحابہ کرام کی تقلید مطلقًا واجب ہے چاہے ان کا قول قیاس کے مطابق ہو یانہ ہو، کیونکہ اُن کا قول یا تو 198 سماع کر دہ ہو گا یا پھر ان کی اپنی رائے ہو گی اور ان کی رائے ہو گی اور ان کی رائے ہو تی صورت میں بھی دیگر لوگوں کی آراء پر اسے ترجیح حاصل ہو گی کیونکہ انہوں نے حضور نبی کریم مُنگانگیز آ کے احکام اسلام کے بیان کرنے کے انداز کا بغور مشاہدہ کیا ہے اور مختلف احوال کے بارے میں نازل ہونے والی نصوص کو دیکھا ہے اور بیہ بات محال ہے کہ وہ نصوص احکام کے اعتبار سے متغیر ہو جائیں، صحابہ کرام دیگر افراد کی نسبت زیادہ ضبط واحتیاط کے حامل تھے لہذا اُن کی تقلید واجب ہے۔

اور بعض ائمہ اسلام نے فرمایا: جو اُمور عقل کے ذریعہ معلوم نہ ہو سکیں ان میں صحابہ کرام کی تقلید واجب ہے اور تابعی کے قول کو قبول کرنے کا معاملہ بھی صحابی کی مثل ہے اگریہ قول صحابہ کرام کے زمانہ میں کہا گیا تھا 199 اور بعض نے اس معاملہ سے انکار کیاہے 200۔

<sup>198۔</sup> حضور سَلَّاللَّامِمُ إِلَينے سے بڑے صحابہ کرام سے۔

<sup>199۔</sup> یعنی تابعی کے وہ اقوال جو صحابہ کرام کے زمانہ میں صادر ہوئے انہیں قبول کر لیا جائے گالیکن زمانہ صحابہ کے بعد والے اقوال کو علی الاطلاق قبول نہیں کیاجائے گا۔ 200۔ یعنی تابعی کامعاملہ صحابی کی طرح نہیں ہو گا۔

اس بارے میں تفصیلی بحث اپنے مقام پر ہے اور یہ تمام مذکورہ بالا کلام تقلید کے واجب ہونے میں ہے، جائز ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے اسے خوب ذہن نشین کرلو۔

# اکابرین اُمت اسلامیه اور ساع

سیّدی امام قشیری عِث یہ نے "رسالہ قشیر ہے" میں ساع سے متعلق پہلے باب میں لکھاہے۔اللّٰہ تعالیٰ جَاجِیالہؓ کا فرمان عالی شان ہے:

فَبَشِّرُ عِبَادِنْ الَّذِيْنَ يَسُتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهُ 0<sup>201</sup> ترجمہ:۔ توخوشی سناؤمیرے اُن بندوں کوجو کان لگا کر بات سنیں پھر اس کے بہتر پر چلیں۔

اس کی تفسیر میں اساد ابو القاسم جنید بغدادی مین قرماتے ہیں آیت مبار کہ کے لفظ "القول" پر جو الف لام ہے وہ عموم واستغراق کا تقاضہ کر رہاہے اور اس بات پر دلیل "اتباع احسن" کی صورت میں ان کی تعریف کرناہے جیسا کہ فرمان باری تعالی" فَهُمْ فِیْ دَوْضَةٍ یُّخبَرُوْنَ "202گی تفسیر میں مذکورہے کہ اس سے ساع مر ادہے۔

اور بیہ بات جناب والا کے صحیفہ ذہن پر منقش رہے کہ خوش الحانی کے طریق پر اچھے اشعار کورا گول کے ساتھ سُننامباح ہے جب تک سامع کسی برائی کا اعتقاد نہ کرے اور نہ ہی کسی مذموم شی کے ساتھ اسے سنے اور نہ ہی خواہش

201\_الزمر ،۹۳۹، آیت ،۸۱،۷۱ - و و مارسین سر

202 - الروم، • ٣٠، آيت، ١٥ ـ

نفسانی سے مغلوب الحال ہو جائے اور اس بات میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں کہ حضور نبی کریم مُلُّ اللَّهُ کُم سامنے اشعار پڑھے گئے اور آپ مُلُّ اللَّهُ مَا نے انہیں ساعت فرمایا اور ان کے پڑھنے پر کوئی انکار نہیں فرمایا ،لہذا جب خوش الحانی کے بغیر اشعار سننا جائز ہے تو فقط خوش الحانی کی وجہ سے اس کے جواز کا حکم 203 تبدیل نہیں ہو گا اور یہ بات تو بالکل عیاں ہے کہ 204 سانے والے کو نیکی و بھلائی پر برائیجنۃ کرتا ہے ، متقین کے لیے اللہ تعالی کی جانب سے تیار کر دہ در جائے عظیمہ کی یاد دلاتا ہے ، لغز شات سے بیجنے پر تنبیہ کرتا ہے اور بلا شبہ کئی اکابر اسلاف کی یاد دلاتا ہے ، لغز شات سے بیجنے پر تنبیہ کرتا ہے اور سلف صالحین میں سے جنہوں کر ام نے اشعار کو خوش الحانی کے ساتھ سُنا ہے اور سلف صالحین میں سے جنہوں نے اس کے مباح ہونے کا بیان کیا ہے ان میں حضرت مالک بن انس ڈکا عُمُنْ اور اہل جاز سر فہرست ہیں یہ تمام غناء کو پیند کرتے تھے۔

ہمیں علی بن احمد رہوازی عُناللہ نے خبر دی انہیں احمد بن عبید عُناللہ نے بیان کیاانہیں احمد بن عبید عُناللہ نے بیان کیاانہیں ابو کامل عُناللہ نے بیان کیاانہیں ابو کامل عُناللہ نے بیان کیاانہیں ابو کامل عُناللہ نے بیان کیاانہیں ابو عوانہ عُناللہ نے بطریق احلح عن الزبیر عن جابر عن عائشہ رُحُناللہ کیا کہ حضرت عائشہ وُللہ بنانے ایک انصاری عورت کا نکاح کروایا پھر حضور نبی کریم منگانی ہے تشریف لائے اور دریافت فرمایا: کیار خصتی ہو چکی ؟ تو حضرت عائشہ وُللہ بنانے عرض کی: جی ہاں! آپ مَلَی اللہ بنانے دریافت فرمایا: کیا کوئی غناء کرنے والا بھی ساتھ جھیجا ہے؟ انہوں نے عرض کی: جی نہیں تو آپ مَلَی اللہ بنانے فرمایا: بیشک ساتھ جھیجا ہے؟ انہوں نے عرض کی: جی نہیں تو آپ مَلَی اللہ بنانے مالی ہوں کے فرمایا: بیشک

203- حرمت مين ـ

204\_شريعت کي بيان کر ده حدود و قيو دوالا ـ

انسار الیی قوم ہے جو غناء کو پیند کرتی ہے اگر تم اُسے ہمراہ کر تیں جو کہتا ہے ''آئیڈیا کُھُ اُ تَیْدَا کُھُ فَیَانَا وَحَیّا کُھُ '' ہم تمہارے پاس آئے ہیں پس تم ہمیں مبارک کہیں۔

روایت میں ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم مَاکَّاتَیْزُم کی خدمت میں یہ اشعار پڑھے:

اَقْبَلَـــثُ فَــلَاحٌ لَهَــا عَارِضَــانِ كَالـــشَـبَجُ اَدْبَرَتُ فَقُلُـــتُ لَهَــا وَالْفُـــؤَادُ فِي وَهَــــجُ هَــــلُ عَلَى وَيُحَكّبَــا إِنْ عَـــشَقْتُ مِنْ حَـــرَجُ

ترجمہ:۔ جب وہ ناز نیں سامنے آئی تو اس کے رخسار سیاہ موتیوں کی طرح چیک رہے تھے اور جب اس نے رُخ پھیر لیا تو میں نے اسے کہا اور میری حالت یہ تھی کہ دل اس کی رعنائیوں سے شلگ رہاتھا کہ اگر میں تم سے عشق کروں تو کیااس میں کوئی حرج ہے؟

توحضور نبی کریم صَالَیْ لَیْرِاً نے ارشاد فرمایا: نہیں۔205

حضرت براء بن عازب رفائقۂ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم مٹائٹیڈ کو فرماتے ہوئے سنا کہ قر آن کو اپنی آ وازوں کے ساتھ حسین بناؤ بیشک اچھی آ واز قر آن کے حسن کو دوبالا کرتی ہے۔

<sup>205۔</sup> رسالہ قشیریہ، عربی، ص۵۴۵، دار الشعب، قاہرہ، میں مذکورہ اشعار موجود ہیں لہذا اسے سے تصحیح کی گئی ہے متن کی عبارت میں سقم تھانیز اسی جگہ حاشیہ میں لکھا ہے کہ بعض علاء کے نزدیک بیہ حدیث موضوع ہے، واللہ اعلم۔

حضرت انس بن مالک ڈگائٹۂ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم مَنگائٹیۂ سے اور قر آن کازیور اچھی آواز ہے۔ نے ارشاد فرمایا: ہر شے کازیور ہو تاہے اور قر آن کازیور اچھی آواز ہے۔ اچھی آواز کا ہونا در اصل اللہ تعالی کا اُس کے حامل شخص پر انعام ہے فرمان باری تعالی جَالِجَالاَ ہے:

یزِیْدُ فِی الْخَلْقِ مَایَشَاءُ کَ<sup>206</sup>

ترجمہ:۔ بڑھا تاہے آفر نیش <sup>207</sup> میں جوچاہے۔
اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ یہاں آواز <sup>208</sup> مراد ہے۔
اوراللہ تعالیٰ جَائِ الاَّن فِیری آواز کی مذمت فرمائی ہے۔ فرمان باری تعالی ہے:
اوراللہ تعالیٰ جَائِ الاَ صُوَاتِ لَصَوْتُ الْحَدِیْدِ نِ <sup>209</sup>

اوراللہ تعالیٰ جَائِ الاَصُواتِ لَصَوْتُ الْحَدِیْدِ نِ <sup>209</sup>

ترجمہ:۔ بیشک سب آوازوں میں بُری آواز، آواز گدھے گی۔
حسین آوازوں سے قلبی سکون و محبت نیز راحت و قرار کا حاصل ہونا
ایک الیی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں <sup>210</sup> بچ بھی اچھی آواز سے سکون
پاتا ہے اور <sup>211</sup>اونٹ بھی" حدی" کے ذریعہ لطف اندوز ہوتے ہوئے سفر کی تھکان
اور بوچھ کو بُھلادیتا ہے اللہ تعالیٰ جَائِ اللَّہ اَنْ اونٹ کے بارے میں ارشاد فرمایا:

206\_فاطر، ۳۵، آیت،ا۔

207\_پيدائش\_

208 - میں اضافہ -

209\_سورة لقمان، اس، آیت، ۹۱\_

210- ذراغور توكرو-

211۔ اے جانور سے زیادہ بے ذوق وبے حس شخص غور کر کہ۔

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتُ ﷺ <sup>212</sup> ترجمہ: ـ توکیااونٹ کونہیں دیکھتے کیسابنایا گیا۔

حضرت اساعیل بن علیہ تحقاللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا:

ایک مرتبہ میں امام شافعی تو اللہ کے ساتھ دو پہر ڈھلے جارہا تھا کہ ہم ایک مرتبہ میں امام شافعی تو اللہ کے ساتھ دو پہر ڈھلے جارہا تھا کہ ہم ایک مقام سے گزرے وہاں کہنے واللہ کچھ کہہ رہا تھا تو امام شافعی تو اللہ نے فرمایا چلو اس کے پاس کچھ دیر کے بعد مجھ سے ارشاد فرمانے لگے: کیا متہیں لطف و سرور حاصل ہوا؟ میں نے عرض کی: جی نہیں! تو آپ ڈگائٹیڈ نے فرمایا: تمہیں ذوقِ حسین ہی حاصل نہیں۔

حضرت سیّد ناداؤد عَلیّتِلاً کے بارے میں منقول ہے:

جب آپ عَالِيَلا زُبور شريف کی تلاوت کرتے تو جن وانس، چرند وپرندسب اسے سنا کرتے تھے اور بسااو قات آپ کی مجلس سے بیک وقت چار سو جنازے اٹھتے تھے میہ لوگ آپ کی پُرکیف قراءت سن کر انتقال کر حاتے تھے۔

حضرت سیّد نا جنید بغدادی مِثالله سے سوال کیا گیا کہ انسان ساع سن کر کیوں بے چین وبے قرار ہو تاہے؟ تو آپ مِثاللہ نے فرمایا:

الله تعالی نے روزِ میثاق جب اولادِ آدم کو اپنے فرمان" آکسٹ بِرَبِّ گُمْه" کے ذریعے خطاب فرمایا تو ان کی ارواح میں کلام کی حلاوت پیدا ہو گئی للہذا اب جب بھی یہ ساع سنتے ہیں ان کی حلاوتِ دیرینہ برا پیختہ ہو جاتی ہے۔

212-الغاشية ، ۸۸ ، آيت ، کا ـ

حضرت جعفر بن نصیر عیالی نظرت جنید بغدادی عیالیت حکایت بیان کی ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا: فقراء پر تین مقامات پر رحمت ربانی کا بزول ہو تاہے۔

- [1] سماع کے وقت۔ کیونکہ وہ حق کے علاوہ کسی کو نہیں سنتے اور حقیقی وجدانی حالت میں ہی قیام کرتے ہیں۔
- [۲] کھانے کے وقت کیونکہ وہ صرف فاقہ کشی کے بعد ہی کھانا کھاتے ہیں۔
- [۳] مجلس علم کے وقت۔ کیونکہ وہ صرف اولیائے کرام کی صفات و کمالات کاہی تذکرہ کرتے ہیں۔

حضرت سیّد ناجبنید بغیدادی ومتالله نے فرمایا:

سماع، طالب کے لیے فتنہ و آزمائش ہے اور اِعراض کرنے والے کے لیے سکون کاسامان ہے۔

حضرت سیّدنا <sup>213</sup> خواص مِثالثهٔ سے سوال کیا گیا کہ انسان قر آن س کر مُرغِ بسمل نہیں بنتالیکن غیر قر آن کو سُن کر ایسا کیوں کر تاہے ؟

آپ و و ارشاد فرمایا: قرآنِ پاک کا سُننا پہاڑی طرح ہے لہذا شدت غلب و جلال کے سبب کسی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ حرکت و مستی کرے بہ نسبت دیگر کلام کے 214 لہذا انہیں سن کر کیف و مستی میں رقصال ہونے لگتے ہیں۔

213- على-

214۔ کہ ایسی رفعت و کمال کے حامل نہیں۔

حضرت سہل بن عبد الله ومثاللة نے فرمایا:

سماع کی مثال ایسے علم کی سی ہے جسے اللہ تعالی جَبالِجَالِاَلَ نے بوشیرہ رکھا ہے۔ اس کی حقیقت کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا<sup>215</sup>۔

حضرت ابوسلیمان دارانی عُنِیْ اللہ اسے ساع کے بارے میں دریافت کیا گیا توار شاد فرمانے لگے:

ہر دل اچھی آواز کاطالب ہے پس یہ بیار کی طرح ہے <sup>216</sup>اور جیسا کہ بچپہ کو جب سلانا مقصو د ہو تو اسے لوری دے کر سلایا جا تا ہے پھر ابو سلیمان نے مُشاللہ فرمایا:

سُریلی آواز کے ذریعے دل میں کوئی چیز داخل نہیں کی جاتی بلکہ یہ توپہلے سے دل میں موجو دلطف حقیقی کے سمندر میں طغیانی پیدا کر تاہے حضرت ابن ابی الحواری عِنْ یہ سے من کر فرمایا: اللّٰہ کی قشم!ابوسلیمان نے بالکل صحیح کہا۔

امام جریری تو الله تنظیم نیست مبارکه "کونوا دبانیین" کی تفسیر میں ذکر فرمایا:

<sup>217</sup> اللّه تعالیٰ کے لیے سننے اور اللّه تعالیٰ ہی کے لیے بولنے والے بن جاؤ۔ بعض افراد نے آپ ٹوٹناللہ سے سوال کیا کہ ساع کیاہے ؟<sup>218</sup>

<sup>215۔</sup>البتہ جسے وہ رت کریم اس نعت سے سیر اب کر دے۔

<sup>216۔</sup> کہ جس طرح بیار شخص دواسے اپناعلاج کر تاہے اسی طرح بیار دل ساع وغناءسے اپنا علاج کر تاہے۔

<sup>217-</sup>ال آیت سے مراد میہ ہے کہ۔

<sup>218</sup> جبكه رسالة قشيريه مين مطلقاً "كسي صوفي" كاذكر ہے كه أن سے سوال ہوا۔

توفرمانے لگے: یہ ایک شعلہ ہے جو بھڑ کتا ہے پھر بجھ جاتا ہے اس کے انوار ظاہر ہوتے ہیں پھر مخفی و پوشیدہ ہوجاتے ہیں اگر یہ شعلے ہمیشہ بھڑ کتے رہیں تو اس کا حامل ایک لمحہ کے لیے بھی قرار نہ پاسکے اور پھر یہ شعر پڑھنے لگے:
خَطَّرُةٌ فِی السِیّرِ مِنْ لُهُ خَطِّرَتُ فَالْ بَرْقِ اِلْبَتَا بِي ثُمَّ اِلْمُحَلَّلُ مَالِمَ اللّٰ مَالِمَ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ لُهُ خَطِّرَتُ اللّٰهِ مِنْ لُهُ خَطِّرَتُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِی ا

أَيُّ زُوْرِ لَكَ لَـ وْقَـصْماً سَرَى وَمُـلِمُّ بِـكَ لَوْحَـقَّا فَعَل

ترجمہ:۔راز ہی راز میں محبوب کا خیال یوں آیا جس طرح ابھی کچھ چمک کر مدہم پڑجائے اگریہ خیال قصداً آیا تھا تو پھریہ کیسی زیارت تھی کہ وہ جلوہ رُکا بھی نہیں اور چل دیا ہائے ملامت! یہ واد کی خیال میں اُترنے والا کون تھا؟اگر فی الحقیقت ایسا ہواہے۔

حضرت امام سبکی تو اللہ نے این "طبقات "میں حضرت امام اساعیل مزنی تو اللہ کے تذکرے میں فرمایا:

امام مزنی عشین نے ارشاد فرمایا: میں ایک مرتبہ امام شافعی عشینہ اور ابراہیم بن اساعیل بن علیہ وعشینہ کے ہمراہ ایک قوم کے پاس سے گزرااور ان کی لونڈی بیہ شعر گنگنار ہی تھی:

خَلِيْهِ مَا بَالُ الْمَطَايَا كَأَنَّمَا نَرَاهَا عَلَى الْأَعْقَابِ بِالْقَوْمِ تَنْكِصُ

ترجمہ:۔اے میرے دوست! بھلااُن سوار یوں کو کیا ہو گیاہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری قوم ایڑیوں کے بل واپس پلٹ رہی ہے۔

<sup>219۔</sup>رسالہ قثیر یہ،باب انساع،ص۵۵۸،دار الشعب، قاہرہ میں مذکورہ اشعار موجود ہیں لہذاأس سے تصحیح کی گئیہے متن کی عبارت بے ربط تھی واللّٰد اعلم۔

امام شافعی عیشیہ نے فرمایا: میرے ساتھ وہاں چلوسنتے ہیں جب وہاں سے فارغ ہوئے تقاللہ نے المام شافعی عیشیہ نے ابراہیم بن اساعیل عیشیہ سے فارغ ہوئے تو حضرت امام شافعی عیشاللہ نے ابراہیم بن اساعیل عیشیہ نے فرمایا: کیا آپ کو کچھ لطف و سر ور حاصل ہوا؟ تو انہوں نے عرض کی: جی نہیں! آپ عیشیہ نے فرمایا: پھر تہہیں ذوق حسین ہی حاصل نہیں۔220

امام ابن غانم مقد سی توانیت نے اپنی کتاب "حل الرموز" میں ارشاد فرمایا:

ہرہت سے د قائق کو پر کھنے والے محققین علماء نے ساع کو ناپند جانا ہے

اور اس کا اصلاً و فرعاً، حقیقة و شرعاً ہی انکار کر ڈالا ہے یہ اُن کی ایک سنگین غلطی ہے

کیو نکہ اس سے کثیر اولیاء اللہ کا نعوذ باللہ خطاکار ہونا اور کثیر علمائے کر ام کا فاسق ہونالازم آتا ہے کیونکہ اس بات میں کوئی اختلاف ہی نہیں کہ ان کثیر اولیاء اللہ و علمائے کر ام نے ساع کو سُنا اور وجد انی کیفیت میں مبتلا ہو کر ان سے چیخ و بے ہوشی علمائے کر ام نے ساع کو سُنا اور وجد انی کیفیت میں مبتلا ہو کر ان سے چیخ و بے ہوشی کے احوال کا بھی ظہور ہوا ہے تو بھلا اُن ذواتِ مقد سہ پر نقص کو کیسے منسوب کیا جائے کیونکہ یہ تو کا مل الاحوال سالکین میں سے ہیں اور یہ امر کچھ وضاحت و خائے کیونکہ یہ تو کا مل الاحوال سالکین میں سے ہیں اور یہ امر کچھ وضاحت و مفیل کا مختاج ہے جس کے لیے اہل اللہ کے حالات اور ان کا طبقات کے اختلاف میں غور و فکر کی ضرورت ہے۔

لہٰذاجس کی فہم صحیح ہو،ارادہ نیک ہواور ریاضت و مجاہدہ نے اس کے قابی آبگینہ کو چیکا دیا ہو، عزیمت کی ہواؤں نے اس کی باطنی فضا مہکادی ہو، طبعی

<sup>220-</sup>امام سبکی مُوَثِیْتُ کا کلام ختم ہوا۔ طبقات الشافعیۃ الکبری للامام تاج الدین سبکی متوفی الالم متاب الدین سبکی متوفی الالمام ،۲، ص،۹۹، دار احیاء الکتب میں مذکورہ بالا شعر میں ''کَا قَمَا ''کی جگہہ ''کی گانگانا'' ہے۔

کدورات وبشری وساوس وخیالات سے حطیم قلبی پاکیزہ ہو چکا ہونیز شہوات و شبہات کی گندگی سے چھٹکارامل چکا ہو تو ایسے پاکیزہ نفس کے بارے میں بھلاکیسے کہاجائے کہ اس کاساع کرنا حرام ہے اور اس نے خطاوالا کام کیا۔؟

حضرت ابوطالب مکی حِثاثیت نے فرمایا:

اگر ہم ساع والوں پر طعن و ملامت کریں تو گویا ہمارا یہ طعن و ملامت ستر ۲۰ صدیقین پر ہو گا۔

ابومروان قاضی محملیات کے بارے میں مروی ہے:

ان کے پاس لونڈیاں تھیں اور وہ بطریق غناءا شعار گاتیں اور آپ سنتے تھے اور آپ انہیں جماعت صوفیائے کرام کے ساع کے لیے تیاری کراتے تھے۔

حضرت عطاء تو اللہ کے بارے میں مروی ہے کہ ان کے پاس دولونڈیاں تھیں آپ اور آپ کے بھائی ان سے ساع کیا کرتے تھے۔

حضرت ابو الحسن عسقلانی و الله ساع سنتے اور لطف اندوز ہوتے تھے بلکہ آپ و فیالڈ ساع سنتے اور لطف اندوز ہوتے تھے بلکہ آپ و فیالڈ نے ایک کتاب بھی لکھی اور اس میں منکرین ساع کار د بھی کیااسی طرح کثیر علمائے کرام نے منکرین ساع کے بارے میں کتابیں لکھیں۔

بعض مشائح کر ام ہے مر وی ہے:

انہوں نے حضرت ابو العباس سید ناخصر عَلیَّیْلِاً کی زیارت کی تو اُن سے عرض کی: آپ اس ساع کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں جس میں ہمارے اصحاب واحباب باہم مختلف ہیں؟

تو آپ عَلَيْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ وُهلوان ہے جس پر صرف علمائے کرام ہی ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔

حضرت مشاد دینوری میشاند کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا:
میں نے حضور نبی کریم مَنَّا لَیْکِیْم کی خواب میں زیارت کی 221 تو عرض
کی: یا حبیبی! یار سول الله مَنَّالِیْکِیْم! کیا آپ اس سماع میں کوئی خرابی ملاحظ۔
فرماتے ہیں؟

آپ مَلَّىٰ اَلْمُنْ اِن البته ان که دو که ساع کا آغاز واختتام تلاوت قر آن سے کریں، میں نے عرض کی: لوگ مجھے اس بارے میں بہت پریشان کرتے ہیں تو حضور نبی کریم مَلَّىٰ اَلْمُنْ اِن اِن سے ارشاد فرمایا: اے ابو علی! فکر مت کرو!

حضرت ممثاد دینوری تحییات اس کلمہ پر ہمیشہ نازاں رہے اور کہتے تھے کہ حضور نبی کریم منگالیا ہے۔
کہ حضور نبی کریم منگالیا ہم ان مجھے اس کلمہ کے ذریعے سے کنیت عطاکی ہے۔
حضرت طاہر بن بلبل ہمدانی وراق تحقاللہ سے مروی ہے آپ اہل علم و فضل میں سے ایک ہیں، انہوں نے فرمایا:

میں جدہ میں ساحل سمندر کے قریب واقع ایک مسجد میں معتکف تھا پس ایک دن میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ ایک سمت ہو کر کچھ کہہ رہے تھے اور بقیہ لوگ اسے سُن رہے تھے میں نے دل میں اسے نالپند خیال کیا اور دل ہی دل میں کہنے لگا کہ یہ لوگ اللہ تعالی کے گھر میں شعر پڑھتے ہیں! پھر اسی رات

221-الله تعالى ان كے صدقے ہميں بھى زيارت رُخِ زيبانصيب فرمائ۔

میں نے خواب میں حضور نبی کریم مَنَّا اللّٰیَّا کُم کی زیارت کی میں نے دیکھا کہ جناب رسالت مآب مَنَّاللّٰیُّا اس جماعت کے ایک طرف جلوہ افروز ہیں اور آپ مَنَّاللّٰیُّا کُم اس جماعت کے ایک طرف جلوہ افروز ہیں اور آپ مَنَّاللّٰیُ کُم کا ایک طرف حضرت ابو بکر صدایق رفی اللّٰیٰ بھی تشریف فرماہیں، حضرت ابو بکر صدایق رفی اللّٰیٰ بھی عشرت ابو بکر صدایق رفی اللّٰیٰ بھی عرض کر رہے ہیں اور حضور نبی کریم مَنَّاللّٰیٰ اِسے ساعت فرماتے ہوئے کیف و سرور کے انداز کی طرح آپنے ہاتھوں کو سیت مقدس پر رکھے ہوئے ہیں۔

میں نے اپنے آپ سے کہا: مجھے بھلا کیا حق ہے کہ اس جماعت کے سماع کا انکار کروں حالا نکہ حضور نبی کریم مَنَّ اللّٰیَّ ہماعت فرمارہے ہیں اور صدیق اکبر مُنْکَا فَیْدُ مِنْ اللّٰمِ اللّٰہ مَنْ کہ متوجہ ہو کر فرمانے عرض کر رہے ہیں اسے میں رسول خدا مَنَّ اللّٰیُہ اللّٰمِ میری جانب متوجہ ہو کر فرمانے لگے: یہ حق کے ساتھ حق کا معاملہ ہے یا فرمایا: یہ حق کی جانب سے حق ہے، ان الفاظوں میں راوی کو شک ہے۔

حضرت ابو طالب ملی و عالیت نے اپنی کتاب '' قوت القلوب'' میں بسند روایت کیاہے:

ایک شخص حضور نبی کریم مَلَّاتَّاتِیْم کی بارگاہ میں حاضر ہواتو آپ مَلَّاتَّاتِیْم کی بارگاہ میں حاضر ہواتو آپ مَلَّاتَّاتِیْم کی اور کے پاس صحابہ کرام کی ایک جماعت قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھی اور ایک جماعت شعر پڑھنے میں مصروف تھی تواس نے یہ معاملہ دیکھ کربارگاہ عالی میں عرض کی: اے اللہ کے رسول مَلَّاتَاتِیْم اِنْ قرآن اور شعر ؟ تو حضور نبی کریم مَلَّاتَاتِیْم میں عرض کی: اے اللہ کے رسول مَلَّاتَاتِیْم اِن اور شعر ؟ تو حضور نبی کریم مَلَّاتَاتِیْم کے ارشاد فرمایا: ایک باراد هر ایک باراد کرد باراد هر ایک باراد هر ایک باراد هر ایک باراد هر ایک بارد کرد باراد کرد باراد کرد باراد هر

امام مالک جلال الدین سیوطی عث یہ نے '' جامع صغیر'' میں بسندروایت کیا کہ حضور نبی کریم مُثَاثِیْرِ نِ ارشاد فرمایا:

"فِيْ هَذَا مَرَّةٌ وَفِيْ هَذَا مَرَّةٌ " ايك باراس ميں سے اور ايک باراُس ميں سے۔ یعنی قرآن وشعر میں سے۔

"جامع صغير" كے شارح امام شيخ عبد الرؤف مناوى عَمْيَاللَّهُ نِي فرمايا:

اس حدیث شریف میں اس بات کی جانب اشارہ ملتا ہے کہ مبتدی و طالب شخص کو چاہیے کہ اپنے ذہن کو سکون وراحت پہنچانے کے لیے شعر و حکایات سے مدد حاصل کرے کیونکہ فکر انسانی جب بند ہو جائے تو معانی کا تصور ختم ہو جاتا ہے اور اس کیفیت و حالت سے کوئی بھی فرد محفوظ نہیں اور نہ ہی کوئی انسان معانی کو سیحضے میں ذہنی کلفت و مشقت اٹھانے کی قدرت رکھتا ہے ، ول کا تصورات پر غلبہ ہو تا ہے کیونکہ دل مجبوری کے وقت ایسے اُمور سے شدت و نفرت اور بیز اری ظاہر کر تا ہے اور جب دل مجبورہ و جائے تو گویا اندھا ہو جاتا ہے لہذا ایسی حالت میں مبتلا ہونے سے بچنے کے لیے اشعار و ادبیات کے کلمات سے لہذا ایسی حالت میں مبتلا ہونے سے بچنے کے لیے اشعار و ادبیات کے کلمات سے سکون و راحت پہنچائی جاتی ہے جسے وہ بآسانی قبول کر لیتا ہے شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

وَلَيْسَ بِمُغُنِ فِي الْهَوَدَّةِ شَافِعٌ إِذَا لَمُ يَكُنُ بَيْنَ الضَّلُوعِ شَفِيعُ ترجمہ:۔ محبت میں کسی باہر کے سفارش کی سفارش نہیں چلتی جب تک تر بے اندر کا سفارش سفارش نہ کر ہے۔

اہل حکمت نے فرمایاہے:

قلب کے اندر وحشی جانوروں کی طرح نامانوسیت ہوتی ہے لہٰذاتم اسے مانوس کرنے کے لیے تعلیم و میانہ روی اختیار کیے رکھو تا کہ وہ مطیع ہو جائے اور اس کانشاط دائمی بن جائے اسے حکماء" تمخیینے شن" کانام دیتے ہیں۔

حضرت ابن عباس شاملين اين اصحاب سے فرما يا كرتے تھے:

جب درس و تدریس میں تھکنے لگو توخوش طبعی کر لیا کر و لیعنی سچلوں کی طرف حجکواور اپنے اشعار پیش کر و بیشک دل بھی ظاہری اعضائے جسمانی کی طرح تھک جاتا ہے۔

حضرت سيدناابراهيم عَالِيًا كم صحائف ميس منقول ب:

بندۂ خدا کو اپنے لیے تین او قات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ (۱) اپنے رب کریم سے مناجات کرنے کا وقت (۲) اپنے نفس کے محاسبہ کا وقت (۳) اپنے نفس کو حرام سے بچاتے ہوئے جائز وحلال نعمت ولذات سے مستفید کرنے کا وقت۔

امام سبکی جو اللہ نے اپنی "طبقات" میں حضرت ابر اہیم بن مندر وَثَاللہ اللہ علیہ مندر وَثَاللہ کے ترجمہ میں لکھاہے کہ حضرت ابر اہیم وَثَاللہ نے فرمایا:

میں نے امام شافعی عید کو فرماتے سنا کہ میں نے سفیان بن عیدینہ عید اللہ کو مدر سہ کے دروازہ پر کھڑے دیکھا تو پوچھا: آپ یہال کیوں کھڑے ہیں؟ تو فرمانے گئے: مجھے اس نوجوان سے اپنے رب عِبَرَقِبَانَ کا کلام سننا بہت محبوب ہے شایدوہ نوجوان خوبصورت آواز والا قاری قرآن تھا۔

بہر حال اے جہالت و تعصب کے اندھیروں سے محفوظ میرے انساف پیند برادرانِ اسلامی! جب متہیں ہماری پیش کر دہ احادیث کی بابت علم ہو چکا اور ہماری ذکر کر دہ اخبار و آثار کے بارے میں معلوم ہو گیا اور تم نے ہماری تحریر کر دہ عبارت کی تشریح پر اطلاع حاصل کرلی اور بیہ بیش بہا مفید نقول پڑھ چکے جسے ہم نے ماقبل مفصل ذکر کر دیاہے تواب یہ بھی جان اور اللہ تعالیٰ جہائے لگا تہمیں خیر وحق جاننے کی توفیق بخشے۔

اب میں عنقریب تمہارے سامنے کچھ نفیس کلام پیش کروں گالیکن بایں طور کہ میرے کلام کو نگاہِ تحقیق سے سمجھنااور اگر میری بیان کردہ تفصیلات کو قابلِ اعتبار جانو تواس کے مطابق تسلیم وعمل کی کوشش کرنا، جب کچھ احباب نے مجھ سے فرمائش کی کہ آلات کے ساتھ نغماتِ طبیبہ کوسننے کے بارے میں تھم ربانی کیا ہے؟ میں اسے لوگوں پر ظاہر کردوں توجو میرے نزدیک بعد شخقیق انیق ثابت ہوا ہے میں امید کرتا ہوں کہ وہ بارگاہ اللی میں بھی مقبول ہے اور میں 222 اسی حق پر تادم زندگی عمل کرتارہوں گا 223۔

میں نے اپنے لیے اور اپنے اعتقاد کے لیے اور جنہوں نے مجھ سے قبل ساع کیا یامیر سے بعد قیامت تک کرتے رہیں گے سب کے لیے اپنی فہم و تحقیق کے بعد احادیث و اخبار اور صر کے وواضح تصریحات و عبارات کی روشنی میں اس مسکلہ ساع کی بابت جس بات پر مطلع ہوا اسے تمہار سے سامنے بیان کر دیا ہے ،

222- امام نابلسی۔

223 - ان شاء الله -

اب سارا کلام تمہارے سامنے ہے کہ کس نے ساع کو حرام کہااور کس نے ساع کو حرام کہااور کس نے ساع کو حلال کہااور اللہ تعالیٰ جَلِظَالاً کہنے والوں پر نگہبان ہے 224۔

اس تحریر سے قبل میں اپنے سے پہلے ائمہ اسلام و علائے کرام کے احرام کے پیش نظر خود کو حقیر جانتا تھا کہ اس مسئلہ ساع کے بارے میں پچھ تحریر کروں کیونکہ ان ائمہ کرام نے بے شار تحریرات نفیسہ و کتب شریفہ اس مسئلے کے حق میں پیش کردیں تھیں اور انہیں ابواب در ابواب تقسیم کر کے مزید نافع عام بنا دیا تھابارہا مجھ سے طلبائے کرام نے اس مسئلہ ساع کے بارے میں سوال کیاتو میں ہمیشہ محققین کے اقوال اور ان کی پیش کردہ تفصیلات کی روشنی میں اپنے موقف کو ظاہر دیتا تھا،اس لیے پچھ احباب تو مجھ سے راضی ہو گئے اور پچھ اس سبب سے ناراض ہو گئے اور ان کی خواہش یہ تھی کہ میں بھی ساع کو اسی طرح مطلقاً حرام کہہ دوں جس طرح سے اس زمانہ کے جاہل نام نہاد علماء نے اسے مطلقاً حمل کہہ رکھا تھا۔

میں اس بارے میں ہمیشہ ڈرتا رہاہوں کہ تفصیل کے مقام پر مطلقاً گفتگو کروں مجھے احکام شریعت کے بارے میں خوفِ الہی پیش نظر رہتاہے کیونکہ کسی شی کو محض اپنی جانب سے حلال و حرام کہنا گویا بندے کا رہ ہونے کا دعویدار بنناہے (معاذ اللہ) جیسا کہ شیخ بیضاوی عملیہ نے اللہ تعالی جہاتے اللہ تعالی جہاتے اللہ فی اس فی اللہ نان کی تفسیر میں لکھاہے:

224۔ لہٰذااب فیصلہ تم نے کرناہے۔ 225ء جرو

225- ترام-

اِتَّخَذُوْ اللهِ ○ 226 ترجمہ:۔ انہوں نے اپنے پادریوں اور جو گیوں کو اللہ کے سواخد ابنالیا۔ یعنی وہ لوگ اپنے پیشواؤں کی الیں اندھی تقلید کرتے تھے کہ اللہ تعالی کی حلال کر دہ شک کو اُن کے پیشواحرام کہتے تو یہ بھی حرام کہتے اور اگروہ اللہ تعالی کی حرام کر دہ شک کو حلال کہتے تو یہ بھی حلال کہتے پھرتے 227 یا پھر ان کے لیے سجدے کرتے۔ 228

احکام خداوندی کے بارے میں حق بات کو چھپائے رکھنا قطعاً جائز نہیں ہے خاص طور پر اگر کوئی بندۂ خدا اس بارے میں سوال کرے<sup>229</sup> جیسا کہ اللہ تعالیٰ جَراجَ اللّٰہ نے حق بات چھیانے والوں کی مذمت میں ارشاد فرمایا:

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَاۤ ٱنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنْتِ وَ الْهُلٰى مِنُ بَعْدِ مَا بَيَّنْهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتْبِ ۗ أُولَٰ لِكَ يَلْعَنْهُمُ اللهُ وَ يَلْعَنْهُمُ اللهُ وَ يَلْعَنْهُمُ اللهُ وَ يَلْعَنْهُمُ اللهِ وَ اللهِ مَا اللهِ مُؤْنَ وَ اللهِ اللهِ مُؤْنَ وَ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ترجمہ:۔بیشک وہ جو ہماری اُتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ لوگوں کے لیے ہم اسے کتاب میں واضح فرما چکے ان پر اللّٰہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت مگر وہ جو تو بہ کریں اور سنواریں اور ظاہر کریں۔

<sup>226-</sup>التوبة، ٩، آيت، اسر

<sup>227</sup>\_معاذاللد\_

<sup>228</sup> ـ قاضى بيضاوى كاكلام ختم ہوا ـ

<sup>229۔</sup> تواسے بتانے کے لیے اٹھاتی حق وابطالِ باطل کا عملی نمونہ بنناچاہیے۔

<sup>230</sup>\_ البقرة، ٢، آيت، ١٦٠، ١٩٥١\_

# احکام شرعب کی تبلیغ

اورلوگوں کے بارے میں بدگمانی کرتے ہوئے یہ نہیں کہاجائے گا کہ یہ توعامہ الناس، کم عقل اور غافل لوگ ہیں ان کی وضع قطع بھی غافلوں کی غمازی کر رہی ہے، لہذا انہیں کچھ حق نہ بتاناہی بہتر ہے توسن رکھو کہ اہل اسلام کے ساتھ بدگمانی حرام ہے اور حضور نبی کریم مَنَا ﷺ کے بارے میں کہیں وارد نہیں ہوا کہ آپ مَنَا ﷺ کے بارے میں کہیں وارد نہیں ہوا کہ آپ مَنَا ﷺ کے مائے گائے کے مائے کے اللہ تعالی کی جانب سے لازم کردہ احکاماتِ ربانی کے بارے میں اطلاق و تفصیل کے پیش نظر تبلیغ کو ترک کیا ہو حتی کہ ہم ایسا کرنے بارے میں اطلاق و تفصیل کے پیش نظر تبلیغ کو ترک کیا ہو حتی کہ ہم ایسا کرنے کئیں اب چاہے ان کی عقلیں اس حکم ربانی کی متحمل ہوں یانہ ہوں ا

جیسا کہ حضور نبی کریم مَنْ اللّٰهِ عَلَیْ اس خرر کو مانے کی متحمل نہیں تھیں لیکن اس بارے میں خبر دی اگر چہ عقلیں اس خبر کو مانے کی متحمل نہیں تھیں لیکن اس بات کے بیان میں کم فہموں کی رعایت روانہیں رکھی گئی حتی کہ اسراء و معراج کو حیلہ عقل سے ماوراء جانے کی بنیاد پر بعض لوگ مرتد بھی ہو گئے لیکن حضور نبی کریم مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ نَا اس بات کی قطعاً پر واہ نہ فرمائی کیونکہ آپ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ کا وار جو کا فر لکھا کہ جو اللّٰد تعالی کی بارگاہ میں مؤمن لکھا گیاہے وہ مؤمن ہی رہے گا اور جو کا فر لکھا گیاہے وہ کا فر ہی رہے گا اگر چہ نگاہِ دنیا میں کچھ بھی عیاں رہے جبیبا کہ اللّٰد تعالیٰ جَائِلاً کَافر مان عالی شان ہے:

<sup>231۔</sup> ہمیں حکم بیان کرناہے جبیبا کہ علامہ اقبال نے اسی تبلیغی انداز کوبڑے احسن پیرائے میں بیان کیافرماتے ہیں۔

اگرچہ بت ہوں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذاں لاالہ الااللہ۔(اقبال)

# موسیقی اور سمیاع

وَقُلِ الْحَقُّ مِنُ رَّبِّكُمْ فَهَنْ شَاءَ فَلَيْؤُمِنْ وَهَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُرْ ( 232 ترجمہ: ۔ اور فرمادو کہ حق تمہارے ربّ کی طرف سے ہے توجو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔

لیکن اس کے بر خلاف عوامی فقہاء بندگان خدا سے احکامِ شرعیہ کی تفسیلات کو چھپاتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ یہ تو علم ہی ایبا ہے کہ اسے عام لوگوں سے پوشیدہ رکھاجائے یہ توان نام نہاد علاء کی اپنی قوت فکر کی بلندی ہی تھی جو اسے 233 جان گئے 234 اور جس علم کو یہ عوامی فقہاء چھپانے کی کوشش کرتے ہیں یہ توان کے اپنے فہم سے بھی دور ہے، ایسے نام نہاد علاء انتہائی گھٹیا اور بنی آدم کے لیے باعث ننگ وعار ہیں، اس لیے تم ان نام نہاد علاء کو دیکھو گے کہ لوگوں کو سے علم چھپانے کی وجہ بھی یہی بتلاتے پھرتے ہیں کہ انہوں نے عام لوگوں کو سے علم چھپانے کی وجہ بھی یہی بتلاتے پھرتے ہیں کہ انہوں نے عام لوگوں کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ ان احکاماتِ ربانی کی معرفت کا ادراک کر سکیں گہاں! خود انہیں احکام ربانی کی معرفت تامہ حاصل ہے ارہے کم فہم! دیکھ تو سہی بان! خود عوام الناس کو علماً وعملاً احکام شرعیہ کا مکلف بنایا ہے لیکن یہ کم نہیں بنا تا ہے اور عوام وخواص میں سے جو بھی مکلف ہیں وہ علم و عمل ، فرض و نہیں بنا تا ہے اور عوام وخواص میں سے جو بھی مکلف ہیں وہ علم و عمل ، فرض و نفل کے اعتبار سے ان احکام شرعیہ کے لیے قدرت رکھتے ہیں۔

232\_الكېف، ۱۸، آيت، ۲۹\_

233-احكام شرعيه كى تفصيلات-

234۔ بھلا بیہ عام لوگ کہاں ایسی قوتِ فکر کے حامل ہیں۔

میں نے پچھ لوگوں کے بارے میں سُنا ہے کہ وہ مجھ پر اس قول کی وجہ سے اعتراض کر رہے ہیں کہ میں نے بندگان خدا کے لیے احکام ربانی کے اعتبار سے علماً وعقادًا مکلف ہونے کی تفصیل و تصریح پیش کی ہے اور اپنے دروس میں اُمت مجہ رہے کے لیے دین متین کے احکامات کو تفہیم کی غرض سے بطور مثال پیش کیا ہے اور ہر خاص و عام کے لیے احکام تکلیفیہ کوواضح کر دیا ہے تا کہ لوگ اسے جان سکیں وہ لوگ بغیر کسی مستند دلیل اس بات پر بھی انکار کرتے ہیں اور اپنی عبلہ ہٹ وہرم بنتے ہوئے اس حدیث سے اپنے گمان کے مطابق استدلال اپنی عبلہ ہٹ وہرم بنتے ہوئے اس حدیث سے اپنے گمان کے مطابق استدلال کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم مثانی اُن اُن اُن اُن ورمایا:

خَاطِبُوُ النَّاسَ عَلَى قَلْدِ عُقُولِهِمْ.

ترجمہ: ۔ لو گوں سے اُن کی عقلوں کے مطابق کلام کیا کرو۔

اگر بالفرض اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے 235 تو یہ حضور نبی کریم منگانی بی کی کے طریقہ مبارکہ کے خلاف ہو گی کیونکہ آپ منگانی کی نے لوگوں کو اُن باتوں سے بھی خطاب کیاہے جو اُن کے حیطۂ عقل میں آتی ہیں اور اُن باتوں سے بھی جو ان کے حیطۂ عقل کے ادراک و شعور سے بالا تر ہیں جیسا کہ معراج کا واقعہ وغیرہ۔

تواب بیہ بات سمجھ لو کہ ہمارادین متین اس بات پر مبنی نہیں کہ عقل کے اچھے یابرے کہنے پر ہمی اس کا مدار ہو حتی کہ کوئی عالم لو گوں سے صرف وہی کے اچھے یابرے کہنے پر ہمی اس کا مدار ہو حتی کہ کوئی عالم لو گوں سے صرف وہی کے جسے وہ عقل کے ذریعہ سے سمجھ سکتے ہیں بیہ دین حق عقلی ترازو میں تولنے کی

<sup>235</sup>\_معروف حضرت على رَّحْلَاغَةُ كَا قول ہے، والله اعلم \_

شی نہیں کہ اسے سیجھنے کے لیے عقل کو مدارو ترازو قرار دیاجائے236 البتہ جو حدیث پیش کی گئی ہے 237 اس کا مطلب یہ ہو گا کہ علمائے کرام جب لوگوں سے خطاب کریں توایسے اُمور کو بیان نہ کریں جس کے بارے میں انہیں خود تحقیق و اطمینان حاصل نہ ہو کیونکہ ایسی صورت حال میں وہ احکاماتِ شرعیہ کو درست طور پر سمجھا نہیں یائیں گے۔

# چ علم شریعت وعلم حقیقت کے احکام

جبکہ مقصودِ اصلی تو یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کے مسائل واحکام کو تفصیل ومثالوں کے ساتھ بیان کیا جائے اور دلائل وبراہین کے ساتھ مؤید کر کے عوام الناس کے سامنے پیش کیا جائے تا کہ وہ لوگ اسے بآسانی سمجھ کر ذہن میں نقش کر لیں، یہ مراد نہیں کہ عام لوگوں سے احکام شرعیہ کو مطلقاً و تفصیلاً، یا نہی قطعی و طغی کے اعتبار سے ہی پوشیدہ رکھا جائے اور یہ بات بھی واضح رہے کہ شارع عالیہ اللہ شریعت کو چھپانے کے بارے میں کوئی نص مطلقاً وار دہی نہیں ہے کی طرف سے شریعت کو چھپانے کے بارے میں کوئی نص مطلقاً وار دہی نہیں ہے دیا جائے اور بعض کو بیان کر دیا جائے اور بعض کو بیان کر دیا جائے اور بعض کو پیان کر دیا جائے اور بعض کو پوشیدہ رکھنا بیان کیا گیا تو اس سے مراد بھی علم حقیقت ہی کے کلام میں جو علم کا پوشیدہ رکھنا بیان کیا گیا تو اس سے مراد بھی علم حقیقت ہی ہے کیونکہ اس کی معرفت اہل ذوق و مرتبہ عالیہ کے حامل افراد ہی کو ہوتی ہے۔

<sup>236۔</sup>اور پھر جو سمجھ میں آئے اسے قبول کر لیاجائے اور جونہ آئے اسے ردّ کر دیاجائے۔ 237۔ بر نقد پر تسلیم۔

<sup>238۔</sup>اس کا اعتبار سامع کے فہم ومرتبہ کے لحاظ سے ہو گا۔

حبیبا کہ امام ابن غانم مقدسی تحییالیّہ نے اپنی کتاب "حل الرموز" میں حضرت ابن عباس مِثْنَاتُنُهُ سے روایت بیان کی کہ آپ مِثْنَاتُنُهُ نے فرمایا:

مين فرمانِ اللي جَهِ ﴿ لِلَّهُ ' يَتَنَذَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ ''239 (ترجمه: حَكُم ان

کے در میان اُتر تاہے) کے <sup>240</sup>بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں کہ اگر میں تمہارے سامنے اسے بیان کر دوں تو تم مجھے کا فر کہنے لگو۔

اسی طرح حضرت سیّد ناابو ہریرہ رُٹالٹُئُۃ فرماتے ہیں:

میں نے حضور نبی کریم مُٹاکائیٹِ سے دوطرح کے علم حاصل کیے ہیں ایک وہ علم <sup>241</sup> اور دوسر اوہ علم <sup>243</sup> ہے وہ علم <sup>241</sup> ہے جسے میں تمہارے سامنے بیان کر دول تو مجھے رجم کر ڈالو۔

حضرت امير المؤمنين سيدنا على رَّكَاتُخُهُ ارشاد فرماتے ہيں:

میرے سینہ میں ایک ایساعلم ہے اگر میں اسے تمہارے سامنے ظاہر کر دوں تو تم لوگ مجھے بہاں سے بہال تک رنگ دو 244\_ 245

ایسے بہت سے آثار موجود ہیں ان تمام میں علم سے مراد علم حقیقت و علم اسر ارہے، جواپنی ذات کے اعتبار سے حق ہو تاہے کیونکہ اس میں حقیقت کی

<sup>239</sup>\_الطلاق، ۲۵، آیت، ۱۲\_

<sup>240۔</sup>اسرار ورموز کے۔

<sup>241-</sup> علم شريعت ـ

<sup>242</sup>\_لینی مسائل شریعت،روایت حدیث وغیر ہ۔

<sup>243-</sup> علم حقیقت۔

<sup>244</sup>\_ يعنیٰ قتل كر دو\_

عث 245\_ امام ابن غانم مقدسی تشاللة کا کلام ختم ہوا۔

#### موسیقی اور سماع

تجلیات ہو تیں ہیں لیکن کوئی عبارت یا اشارہ اس کی ادائیگی نہیں کر سکتا بلکہ وہ تو اہل حق کے سینے میں اللہ تعالی کی عطا کر دہ نشانیاں ہیں اگر بالفرض وہ لوگ اسے بیان کرنے کے لیے عبارات واشارات کا سہارا لے بھی لیس تو بھی عبارات و اشارات اس کی اصلی مر او کوظاہر نہیں کرسکتے اس لیے نااہل اس سے وہ کچھ سمجھ اشارات اس کی اصلی مر او ہی نہیں اور ذوق ووجد ان والا شخص بھی اس پُر خطرہ راہ پر سلامتی کے ساتھ جلنے کی قدرت نہیں رکھتا۔

کلام ربانی اور کلام انبیاء میں سے ایسے ہی علم کو "متنا بہات" کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، متنا بہات سے متعلق علائے کر ام کے بہت سے اقوال ہیں جنہیں ہم نے اپنی کتاب "المطالب الوفیہ" میں تفصیل سے ذکر کر دیاہے کہ اس بارے میں بعض نے تاویل کی اور بعض نے اسے بلا تاویل ہی قبول کر لیاہے، اس طرح اہل معرفت میں سے جب بعض ائمہ کر ام نے ان متنا بہات کی تاویل بیان کی تو پچھ نے اسے قبول کیا اور پچھ نے اس کا انکار کر دیا جبکہ ایک گروہ انصاف و تسلیم کا بھی حامل ہے اور اللہ تعالی ہرشی کو بہتر جانتا ہے۔

حق بات توبیہ ہے کہ اہل معرفت نے علوم اسر ار میں سے جب کچھ کے بارے میں پر دہ اٹھایا تو کم ہمت لوگ اسے سمجھ نہیں پائے اور بیہ کوئی قابلِ ملامت مجی نہیں کیونکہ متثابہات کے ساتھ کلام کرنا اللہ تعالی اور اس کے رسول کی سنت ہے لیکن بعض جاہل اپنی حدول کو پار کر گئے اور اہل حق کی قدر و منزلت نہ جان سکے 246 اللہ تعالی جَاجِاللَّهُ دنیا و آخرت میں ان کے اعمال سے در گزر فرمائے۔

246۔ اور ان اہل معرفت کے بارے میں ناشائستہ کلام کرنے لگے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ سماع آلات کا مسکلہ علم حقیقت کا مسکلہ نہیں ہے جے لوگوں سے پوشیدہ رکھا جائے بلکہ یہ تو خاص علم شریعت کا مسکلہ ہے لہذا ہر خاص وعام مکلف کے لیے اس کا بیان کیا جانا بھی ضروری ہے اور اس بارے میں درسگی یہ ہے کہ مطلقاً مباح کہنے پر کفایت نہ کی جائے بلکہ تفصیلی کلام پیش کیا جائے جیسا کہ ہم ابھی مزید کلام پیش کریں گے۔

اے میرے بردرانِ اسلامی! اللہ تعالیٰ جَائِیالاً کی عطاکر دہ تو فیق سے میں نے اس رسالہ میں تمہارے لیے مسلہ ساع سے متعلق عبارات و نقول کو قدرے اجمال و تفصیل کے ساتھ پیش کر دیا ہے ایس اگر تم اسے قبول کر لوگے تو گویا تم نے مجھ سے اپنے کیے ہوئے وعدے کو وفا کر دیا اور اگر اِعراض کرتے ہوئے قابلِ عمل نہ جانو گے اور اس <sup>247</sup> کو چھوڑ کر کم ہمت فقہائے زمان <sup>248</sup> کلام کی پیروی کروگے جیسا کہ دیگر کثیر عوام الناس کر چکی ہے جس کے متیجہ میں انہوں نے برگمانی کا داغ اپنے دامن سے لگالیا ہے اور یہی نہیں بلکہ ہر زمانہ میں اہل سمائ کی مطلقاً تفسیق کا قول کر کے شریعت سے قطع تعلقی کا ارتکاب کیا ہے تو حمہیں کی مطلقاً تفسیق کا قول کر کے شریعت سے قطع تعلقی کا ارتکاب کیا ہے تو حمہیں تہمارے اعمال مبارک ہوں اور میرے لیے میر اعمل <sup>249</sup>ی کا فی ہے تم اس عمل میں میر اور میں تمہارے اعمال سے بری الذمہ ہوں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ نغماتِ طبیبہ کو آلاتِ مطربہ <sup>250</sup>کے ساتھ سنے حاصلِ کلام یہ ہے کہ نغماتِ طبیبہ کو آلاتِ مطربہ <sup>250</sup>کے ساتھ سنے کے مسئلے کے بارے میں میرے نزدیک کچھ تفصیل ہے میں اسے نہ تو مطلقاً حرام کے مسئلے کے بارے میں میرے نزدیک کچھ تفصیل ہے میں اسے نہ تو مطلقاً حرام

<sup>247-</sup> حق ير مبنى كلام-

<sup>248۔</sup> کے اُوہام وخواہشات پر مبنی۔

<sup>249</sup>\_ مبنی برشر کیعت۔

<sup>250۔</sup> میوزک وموسیقی کے آلات۔

کہتا ہوں اور نہ مطلقاً حلال،اس بارے میں مزید تفصیل ایک مقدمہ ذکر کرنے کے بعد جامع عنوان کی صورت میں پیش کروں گا۔

# 😵 لفظ سماع کی تحقیق کے بارے میں مقدمہ 🍪

ب بات صحیفہ خاطریر منقش رہے کہ لفظ ساع محققین کی اصطلاح میں عمومی لفظ ہے جو زہدیات وغزلیات وغیرہ کے غناء کو شامل ہے، چاہے وہ معین ہو یاغیر معین، نغمات کے ساتھ ہو یابغیر نغمات کے ، آلات کے ساتھ ہو یابغیر آلات کے یا صرف آلات کا ساع ہی ہو اور آلات میں تھی کوئی تفریق واختصاص نہیں ہے، جاہے دف ہو یامز امیر ، یاچنگ و جھانجھ ،اور دُف جاہے گھونگھر ُووالی ہو یا بغیر گھو گھر ُووالی، چاہے ان آلات کو نغمات کی آواز کے لیے بجایا جائے یاویسے ہی بجایا جائے،اسی طرح چاہے رقص وسر ورہویانہ ہو،اور چاہے بیر کسی شادی یا ولیمہ یاعیدیا کسی گمشدہ کے آنے کے موقع پر ہویاذ کر الہی ویادِ نبی مَنَّالِیُّیَّا کے موقع پر ہویا پھر ان کے علاوہ کوئی اور موقع ہو، چاہے انسان اکیلے ہی اپنے گھر میں کرے یامسجد میں اہل علم وصلاح کی مجلس میں، چاہے بلا ارادہ اچانک کرے یا معینہ او قات کے ساتھ بالا ہتمام کرے، چاہے مر د وعورت تمام مدعوہوں یاصرف مر دیا صرف عور تیں مدعوہوں، ان تمام مذکورہ بالاصور توں کے لیے لفظ "سماع" کا استعمال ہوتا ہے،اس لیے جب بھی مطلقاً لفظ سماع بولا جائے گا تواس سے ایساسماع ہی مراد ہو گا۔ اور شریعت مطہرہ میں اس کے لیے ایک ہی حکم ہے جسے ہم عنقریب بیان کریں گے اور ساع کو الگ الگ اقسام و معانی میں منقسم کرنے کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے۔

پس اگر کوئی ہم سے یہ سوال کرے کہ آپ نے کس طرح سے لفظ ساع کو مطلق بیان کرتے ہوئے فہ کورہ بالا تمام صور توں کے لیے اسے شامل قرار دیا ہے اور پھر شریعت کے حوالہ سے اس کے لیے ایک ہی تھم ہونا بیان کر دیا ہے؟ اس کی تفصیل تو آگے آر ہی ہے کہ ان میں سے ہر قسم کا تھم جدااورا پن حدود کی حد تک ہی رہے گا س سے تجاوز نہیں کرے گا۔

شیخ ابن حجر کمی تو اللہ نے وہ کف الرعاع "میں اور دیگر شافعیہ حضرات نے بھی ایسی تقسیم کی ہے کہ بعض سماع حرام ہے، بعض مباح، بعض مکر وہ ہیں، اس بارے میں ہمارا کلام اپنے مقام پر آرہاہے جو کہ علمائے کرام کی مراد اور اہل انصاف کے نزدیک اس تقسیم سے مقصود ومطلوب ہے اگر معاملہ ایسانہ ہو تو علمائے کرام کے بزدیک اس تقسیم سے مقصود ومطلوب ہے اگر معاملہ ایسانہ ہو تو علمائے کرام کے بارے میں طعن کر نالازم آئے گاکیونکہ حلال وحرام تواحکام شریعہ میں سے ہیں کسی نفس وعقل پر اس کا مدار نہیں اور اُصولیات کے فن میں بیہ بات عیاں ہے کہ نظر عقلی اور ذاتی رائے کی پیندونا پیند پر احکام شرعیہ کا مدار نہیں ہو تا ہے۔

اس لیے اگر کوئی کسی شی کے بارے میں حلال و حرام ہونے کا تھم کرے گاتولازماً اس تھم کی بنیاد کسی دلیل شرعی، فرمانِ باری تعالی، فرمانِ رسول، اجماعِ امت، یا قیاس وغیرہ پر مبنی ہوگی لہذا اگر دلیل ظنی ہوئی جیسا کہ تاویل کی حامل آیات <sup>251</sup> احادیث احاد<sup>252</sup> اجماع سکوتی، قیاس تواب حرمت بھی ظنی ہی

<sup>251۔</sup> اس سے مراد تاویل سے اخذ شدہ نتیجہ کا ظنی ہونا ہے آیات بہر حال یقینی و قطعی ہی رہیں گی۔

<sup>252۔</sup> خبر واحد۔

ہوگی قطعی ویقینی ہر گزنہیں اور ایسی صورت میں تمام ائمہ کرام کے نزدیک وہ حکم حرام کے بزدیک ہو جائے کروہ ہو جائے گاسوائے امام محمہ کے اور ائمہ حفیہ کے نزدیک دلیل عام"مفید طن" دلیل عام"مفید طن" ہوتی ہے جبکہ شوافع کے نزدیک دلیل عام"مفید طن" ہوتی ہے اور بہر حال وہ تمام صور تیں واقسام جسے شیخ ابن حجر ملی عمالیہ ناتہ اپنے اپر ان کا مأخذ خبر واحد، دلیل عام ہے تو یہ عند الشوافع طنی دلائل ہیں اور اگر ان کا مأخذ کوئی قیاس شرعی ہے تو وہ بھی دلیل عنم صور تیں ان مفاہیم پر مبنی ہیں جو اس پر مرتب ہوئے طنی ہی تو اس کی تفصیل ہم ابھی ذکر کریں گے۔

اگر کوئی ذی شعور اس مسکہ کے بارے میں حضور نبی کریم ملگا فلیقیم سے مروی ہے احادیث میں تلاش و تفکر کرے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ تمام احادیث ملاہی، شراب نوشی، گانے والی لونڈیال، فاسق وفاجر وغیرہ کے ذکر سے مقید بیان ہوئیں ہیں اور قریباً کوئی حدیث ایسی قیودات سے خالی نہیں ہوگی، اُصول شوافع کے مطابق مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا اور جو بعض احادیث ان تمام مذکورہ بالا قیودات سے خالی ہیں وہ تمام کی تمام خبر واحد کے قبیل سے ہیں جو کہ مفید ظن ہیں "مفید یقین" نہیں، اس لیے کسی بھی حال میں قطعی ویقینی تو ثابت ہو منہیں سکتی ہاں البت مشہور و متواتر دلاکل یقین کے ذریعہ شدہ قطعی محرمات پر مبنی ساع کے حرام ہونے کے بارے میں تفصیل کے لیے ہم آگے کلام کریں گے۔

#### مو<sup>سی</sup>قی اور سم<u>اع</u>

اس تصریح کی وضاحت شخ ابن جحر کمی عشات کے اس کلام سے بھی متر شخ ہے کہ رقص جب لچکانے اور بل کھانے <sup>253</sup> کے انداز میں ہو تو اس صورت میں حرام ہے صرف مطلقاً رقص و جھومنا حرام نہیں ہے جیسا کہ حبشیوں نے مسجد نبوی میں حضور نبی کریم مکا شیر کے سامنے ڈھال، نیز نے پکڑے رقص کیا اور لچکانے اور بل کھانے کے انداز میں رقص <sup>254</sup> کرنااپنے ساتھ چونکہ کئ برائیوں کو لیے ہوئے ہو تاہے، برابر ہے کہ وہ برائی مجلس میں موجود ہو یانیت و برائیوں کو لیے ہوئے ہو تاہے، برابر ہے کہ وہ برائی مجلس میں موجود ہو یانیت و ارادے میں بہر حال فخش با تیں یقینی طور پر حرام ہیں اور وہ اُمور جو خواہشات کے انداز حق بی حرام ہی ہوں گے اور اگر صرف لچکانے وبل کمانے کے انداز حق برائی محال کھانے وبل کمانے کے انداز <sup>255</sup> پر غور کیا جائے تو خاص طور پر قرآن وسنت میں اس کی ممانعت مذکور نہیں ہے، اس لیے ہماری مذکورہ بالا تفصیل <sup>256</sup>کی صورت میں ہی ممانعت مذکور نہیں ہے، اس لیے ہماری مذکورہ بالا تفصیل <sup>256</sup>کی صورت میں ہی ہوگ می خواس حرام ہو گا<sup>258</sup>اور ہماری مزید آنے والی گفتگو تمام اقوال کی جامع ہوگی لہذا تمہیں اس مسکلہ کی تقسیمات و تحریفات کے لیے اسے قابلِ اعتاد بناناچا ہے۔

# کال و حرام کامعاملہ کی

شریعت مطهره کے مسائل میں حلال وحرام ہونے کا معاملہ قیاس، عقلی یا ذاتی رائے کی بنیاد پر نہیں ہوتا جیسا کہ حضور نبی کریم مُلَّ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

<sup>253</sup>\_ڈانس\_

<sup>254</sup>\_ڈانس\_

<sup>255</sup>\_ڈانس\_

<sup>256۔</sup> یعنی اس ڈانس کے ساتھ ظاہر اُوباطناً ہرائیوں کا ہونا۔

<sup>257</sup> ـ ورنه بھلا صرف مخصوص انداز میں جسم کو حرکت دیناو ہلانا کیوں حرام ہو گا۔

مَنْ زَادَفِي آمُرِنَاهَنَا شَيْأً فَهُوَرَدٌّ.

ترجمہ:۔جس نے ہمارے دین میں <sup>258</sup> کوئی اضافہ کیا تو وہ رد کر دیا جائے گا۔ یعنی دلیل شرعی کے بغیر کسی شئ کا اضافہ کرنا ہمارے یا دین کے خلاف ہے جو کہ نا قابلِ قبول ہے کیو نکہ حلال حرام کے بارے میں کوئی کمی بیشی روا نہیں ہے،اللہ تعالیٰ جَباجَ لِلاَ کا فرمان عالی شان ہے:

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ ۞ 259

ترجمہ:۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارادین کامل کر دیا۔

بایں طور کہ اللہ تعالیٰ جَاجِ اللّہ نے تمہارے دین کو مکمل فرمادیا، اس لیے اب اس 260 میں اضافہ نہیں ہو سکتا اور جب ائمہ مجتہدین کسی شک کے بارے میں حرام ہونے کا قول کریں تو اس میں اضافہ سے ان کی مراد دین میں پہلے سے حرام کردہ اشیاء ہی کی طرف رہنمائی کرنا ہے انہوں نے اپنی طرف سے اضافہ کردہ شک کو حرام کہا ہی نہیں بلکہ جب بھی یہ علت و قوع پذیر ہوگی تو اس حرام پر ہی مرتب ہوگی 261 اس لیے اے ذی شعور! تجھ پر لازم ہے کہ حلال وحرام کے بارے میں ائمہ و علائے کرام کے اقوال میں خوب غور و فکر کر، ارے ذراغور توکر! کہ اُمت محمد یہ

258\_خلافِ أصول شرع\_

259\_المائدة، ۵، آیت، س

260 - حلال وحرام

261۔ یعنی جب ان ائمہ کرام کا بتایا ہوا ممنوعہ کام و قوع پذیر ہو گا تو پس پر دہ حرام شرعی کا ہی ار تکاب ہور ہاہو گااسی لیے ائمہ مجتهدین نے اس حرام شرعی کی طرف لے جانے والے کام کو بھی حرام قرار دیاہے جو دراصل اضافہ نہیں ہے، بلکہ اظہار تھم ہے۔

کے لیے حلال وحرام مقرر فرمانے والے جناب محد مصطفی رسول خدا منگانی کی ذات والا صفات ہے لیکن آپ منگانی کی بیٹی ابتدائے اسلام میں آیت حرمت کے نزول سے قبل محض اپنی جانب سے شر اب کے حرام وحلال ہونے کے بارے میں توقف فرمایا حتی کہ آپ منگانی کی اور صحابہ کرام رض کا لیڈ کی مارے میں منقول ہے کہ برابر بارگاہِ عالی میں عرض کرتے رہے: اے اللہ! ہمارے لیے شر اب کے بارے میں واضح بیان ظاہر فرمادے یہاں تک کہ ان کی دعائیں مستجاب ہوئی اور قر آن پاک کی آیت اس کی حرمت میں نازل کی گئی تب صحابہ کرام نے شر اب کو بہادیا اور اس روزسے اُن کے نزدیک اس کی حرمت یقینی ہوگئ۔

اسی طرح ازواج مطہر ات کے پر دہ کا معاملہ ہے حضرت عمر بن خطاب و خلاف گُلُنگُونگہ نے بارگاہِ رسالت میں اُن کے پر دے کے لیے عرض کی تو حضور نبی کر یم مَنْ اَلْتُنگُونگہ نے این طرف سے کچھ نہ کہتے ہوئے خاموشی اختیار فرمائی حتی کہ آیت قر آنی نازل ہو گئی تو حضور نبی کریم مَنْ اَلْتُنگُونگہ نے اس کے مطابق پر دے کا حکم ارشاد فرمایا جبیبا کہ امام بخاری وَخُواللّٰہ نے صحیح بخاری میں 262 ذکر کیا ہے اور 263 ارشاد فرمایا جبیبا کہ امام بخاری وَخُواللّٰہ نے صحیح بخاری میں عمل ہو سکتا ہے کہ وہ محض کو یہ اختیار کیو نکر حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ محض عقل کی بنیاد پر حلال وحرام کے احکامات صادر کرتا پھرے ایسامنہ زور کام تو کوئی مجنون یا پھر اس سے بھی بدتر شخص ہی کر سکتا ہے۔

262- كتاب التفسير ، باب ٨ سورة احزاب، صفحه ٩٩٢ تا١٩٩٨ور ديگر مقامات پر ـ

<sup>263-</sup> بيہ تو حضور نبی کريم مَثَلَقَيْمَ کا معاملہ تھا حالانکہ آپ مَثَلَقَيْمِ الله تعالیٰ عَبَرَقَالَ کی طرف سے مِنَار کِیے گئے ہے اوراس بات پر کئی شواہد موجو دہیں۔

"ربيج الابرار"ميں علامه زمحشري سے منقول ہے:

حضرت امام زہری عنیہ سے مروی ہے کہ ہارون الرشید نے مجھ سے کہا کہ بھلا مدینہ منورہ میں کون شخص ہے جو غناء کو حرام کہتا ہے؟ میں نے کہا: جسے اللہ تعالی نے رسوائی میں مبتلا کر دیا ہو، اس نے کہا: مجھے پتا چلا ہے کہ امام مالک بن انس ڈالٹیڈ نے بھی اسے حرام قرار دیا ہے <sup>264</sup> میں نے کہا کہ کیا مالک بن انس ڈلٹیڈ نے بھی اسے حرام قرار دیا ہے <sup>264</sup> میں نے کہا کہ کیا مالک بن انس ٹیشائیڈ کویہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی شکی کو حلال یا حرام قرار دے؟ انس ٹیشائیڈ کویہ حق ماللہ تو تمہارے چپا کے بیٹے محمد مثالی تیڈ کو بھی بغیر وی عطا نہیں کیا گیا گئے گئے کو الانکہ وہ تمام مخلو قات میں سب سے بہتر تھے پھر بھلا مالک بن انس ڈلٹیڈ کویہ اختیار کیسے حاصل ہوا؟

اگریہاں یہ اعتراض کیا جائے کہ ساع مع اپنی تمام اقسام کے اسی وقت حرام ہو تاہے جب کہ محرماتِ قطعیہ میں سے کوئی اُمور اس کے ساتھ مل جائے تو ایسی صورت میں وہ تمام احادیث غیر معمول یہ ہو جائیں گی جن میں دُف،سازاور

۔ 264۔ یہ ہارون الرشیر نے سنی سنائی بات کی ورنہ امام مالک کا غناء کرناخو د ثابت شدہ ہے جبیسا کہ ماقبل روایات گزر چکیں۔

265۔ ہارون الرشید کا نسب ساتویں پشت میں جاکر حضور نبی کریم سَکَّ الْفَیْمُ کے چیا حضرت عباس شُکَالْفَدُ سے ملتا ہے، سلسلہ نسب یوں ہے، ابو جعفر ہارون الرشید بن مہدی بن محمد بن علی بن عبد اللہ بن محمد بن علی بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن محمد بن علی بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن محمد بن علی بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن محمد بن علی بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن محمد بن علی بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن محمد بن علی بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن محمد بن علی بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن محمد بن علی بن عبد اللہ بن محمد بن علی بن عبد اللہ بن

266-وَ مَا َ الْتِكُمُ الرَّسُوُلُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهْكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوُ الرَّسُولُ وَحَرْ، ٥٩، آیت، ۷] وغیرہ آیات واحادیث سے اختیار واضح ہے، یہاں امام زہری کا تفر دہے یا پھر پیجملہ کسی اور سبب سے ارشاد فرمایا۔

آلاتِ اہو کی واضح صراحت موجودہے کیونکہ اب حرمت اس کی ذات کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ ان اُمور کے مل جانے کی وجہ سے ہے تواحادیث کا جومفہوم ہے وہ تو بلا فائدہ ہو جائے گا پھر ان احادیث کا کیا محمل و مقصد باقی رہے گا کیا آپ کے پاس شریعت میں اس کی کوئی مثال موجودہے ؟

ہم اس اعتراض کے جواب میں کہتے ہیں کہ جناب والاوہ تمام تراحادیث جس میں ساز، وُف و غیرہ کی حرمت کا ذکر ہے وہ ملاہی، گانے والی لونڈیوں اور فاسق و فاجر کے ذکر پر مشتمل ہیں اور یہ قیودات ان اُمور کے ساتھ ملی ہوئی محرماتِ قطعیہ کی حرمت پر تاکید کررہی ہیں اور لہو و ملاہی سے یہی محرمات مراد ہیں جواس ساع کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔

اور شارح دین متین <sup>267</sup>نے ایک مرتبہ ان محرمات کی وضاحت فرمادی اور دوسری مرتبہ انہیں '' ملاھی ولہو'' فرماکر ان کا فتیج و ناپند ہونا بھی بیان فرمادیا ہے اور اس کی نظیر ومثال شریعت مطہرہ میں بھی موجود ہے جیسا کہ قاضی بیناوی عِنْ اللہ تعالی عَبِّرَوَّ الله تعالی عَبِّرَوَّ الله تعالی عَبِّرَوَّ الله تعالی عَبِّرَوَ الله تعالی عَبِّرَوَ الله تعالی عَبِرُوا کَ الله تعالی عَبْرَوْ الله تعالی عَبْرَوْ الله تعالی عَبْرَوْ الله تعالی عَبْرَوْ الله تعالی عَبْرَو الله تعالی عَبْرَوْ الله تعالی عَبْرَو الله تعالی عَبْرَو الله تعالی عَبْرَوْ الله تعالی عالی شان سے:

وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبْبِثَ ○<sup>268</sup> ترجمہ:۔ اور گندی چیزیں اُن پر حرام کرے گا۔ مثلاً خون، خزیر کا گوشت، سود، رشوت وغیرہ۔<sup>269</sup>

<sup>267</sup>\_ محمد صَنَّاللَّهُ عِنْدُمُ

<sup>268</sup> ـ الاعراف، ۷، آیت، ۱۵۷ ـ

<sup>269</sup>\_ قاضی بیضاوی کا کلام ختم ہوا۔

قاضی بیضاوی عین نے افادہ فرمایا کہ اللہ تعالی کے مذکورہ بالا فرمان میں "الخیبائٹٹ" میں الف لام عہد کا ہے جیسا کہ علمائے اُصول نے بھی اس کے عہد کا ہونا بیان کیا ہے اور خبائث سے وہ محرمات مر ادبیں جن کی وضاحت مکافین کے نزدیک معہود 270 ہے تواب یہ کلام بر سبیل تاکید ہوگا اور اُن محرماتِ معہودہ کا نام خبائث رکھنا ایسا ہی ہے جیسے ان آلات کا محرماتِ قطعیہ کے ساتھ ملنے کے سبب ملاہی و معازف نام وغیرہ رکھنا۔

جیسا کہ احادیث وآثار میں وارد ہوا تو وہ احادیث وآثار محض آلات ہونے کے اعتبار سے اس کے مطلقاً حرام ہونے پر دلالت نہیں کررہے اور احکام شرعیہ کے امر و نہی کے بارے میں صرح عبارات کے علاوہ دیگر عبارات سے تاکید کرنا بھی شرع میں کثیر مقامات پر واردہے جیسا کہ قاضی بیضاوی وَعَاللَّهُ نَے فرمان باری تعالیٰ عِبَّرَدِیَا یَّ کی تفسیر میں لکھاہے اللّٰہ تعالیٰ عِبَّرَدِیَا یَّ کا فرمان ہے:

قال رَبُّکُمُ اَدْعُوْنِیَ اَسْتَجِبْ لَکُمُ ہُوں کُمُنُ وَ اِللّٰہِ عَبْدُ کُلُمُ ہُوں کُمُنُ اِللّٰہِ عَبْدُ کُلُمُ ہُوں کُمُنَا ہُوں کُمُنْ اَسْتَجِبْ لَکُمُنْ کَالْمُنْ کَالْمُنْ کَالْمُنْ کَالْمُنْ کَالْمُنْ کَالْمُنْ کَالْمُنْ کَالْمُنْ کَالْمُنْ کُمُنْ کَالْمُنْ کَالْمُنْ کَالْمُنْ کَالْمُنْ کَالْمُنْ کَالْمُنْ کَالْمُنْ کَالْمُنْ کَالْمُنْ کِ کُلُمُ کَالْمُنْ کَالْمُنْ کَالْمُنْ کُونُ اَلْمُنْ جَبْ لَکُمُ کَالْمُنْ کَالْمُنْ کُلُونُ اَلْمُنْ کِ اِلْمُنْ کِ کُلُمْ کَالِمُنْ کَالْمُنْ کُلُمْ کَالْمُنْ کُلُمْ کَالْمُنْ کُلُمْ کَالْمُنْ کُلُمْ کَالْمُنْ کُلُمْ کَالْمُنْ کُلُمْ کَالْمُنْ کِیا کُلُمْ کُونُ کُلُمْ کُلُمْ کُونُ کُلُمْ کُونُ کُلُمْ کُلِمِنْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُونُ کُلُمْ کُلُمُ کُلُم

ترجمہ:۔اور تمہارے ربّ نے فرمایا مجھ سے دعاکر ومیں قبول کروں گا۔ • عون ہے ۔:

قاضی بیضاوی و مشالله اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

یعنی تم میری عبادت کرومیں تمہمیں اس پر اجر عطا کروں گا۔ اس تفسیر کاایک قرینہ بیہ فرمان باری تعالیٰ عِبَرُوَانَ جھی ہے:

اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكُبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَقِيُ ٥

ترجمہ:۔بیشک وہ جومیری عبادت سے اونچے کھنچتے (تکبر کرتے) ہیں۔

<sup>270 -</sup> بيان شده -

<sup>271</sup>\_المؤمن، • ۴، آیت، • ۲\_

<sup>272</sup>\_المومن، • ۴، آیت، • ۲\_

یہاں ''کھائی "ارشاد نہیں فرمایا کہ دعاواستجابت جمعنی عبادت و تواب ہے،اسی طریق پر ملاہی،معازف،او تار،مز امیر وغیرہ کے ذکر کے ساتھ شراب نوش،زناوبرائی وغیرہ اُمور کے ملنے کو قیاس کرلیں ورنہ مطلقاً لہو حرام نہیں ہے اگر وہ ان مذکورہ برائیوں سے خالی ہوجیسا کہ شیخ ابن حجر کلی معاللہ نے ''کف الرعاع''میں بھی ذکر کیا ہے جس لہو کی بارگاہ رسالت سے اجازت ہووہ مباح ہے اور بیشک بعض احوال منافی کمال نہیں ہواکرتے۔

# پخض لهو مباح بھی ہیں

حضرت ابن عباس ڈگائٹئ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم منگائٹیئم نے ار شاد فر مایا:

مومن مر د کا بہترین لہو تشہیج کرنا اور مؤمنہ عورت کا بہترین لہو چر خہ کا تناہے۔

حضرت مطلب بن عبدالله رفحاتية مسے روایت ہے کہ حضور نبی کریم مثَّلَ اللّٰهُ وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ م نے ارشاد فرمایا:

لہو ولعب سے 273 شغل رکھا کر و کیو نکہ میں تمہارے دینی اُمور میں 274 سختی کو مناسب نہیں جانتا۔اس حدیث کو امام بیہ قلی عُمِیّاللّٰہ اِن کیا ہے۔ حضرت عائشہ ڈی پہاسے روایت ہے کہ حضور نبی کریم مُلَّی لِیُّیْمِ نے ارشاد فرمایا: کیا تمہارے پاس کچھ لہو کاسامان تھا؟ میشک انصار لہو کو پیند کرتے ہیں۔

273۔ بھی قدرے۔

274۔ حدسے زیادہ۔

275۔اسے امام حاکم حِمْنَاللّٰہ نے روایت کیا ہے۔

# موسیقی اور سمساع

حضرت روح رہی گئی بنت ابی لہب کہتی ہیں کہ حضور نبی کریم سکی علیقی ہمارے پاس تشریف لائے اور دریافت فرمانے لگے کیا تمہارے پاس کوئی لہو کا سامان ہے؟276

شیخ ابن حجر مکی تحد اللہ نے حضور نبی کریم ملگاتا نی مرمان "**اِلْهَوا وَالْعَبُوا"** کی تشریح میں فرمایا:

اس حدیث میں دلیل ہے کہ نفوس کے تھک جانے کے وقت انہیں اہو و لعب ومباح اُمور سے تسکین دی جاستی ہے اور شیخ ابن حجر مکی علیہ کی اہو و لعب ہے جو محرماتِ قطعیہ یقینیہ مثلاً شراب نوشی، زنا، لواطت اور ان کی طرف لے جانے والے اُمور مثلاً شہوت کے ساتھ حجوونا، بوسہ لینااور شہوت دیکھنااور تمام برائی وبے حیائی والے اُمور سے خالی ہواور شیخ موصوف لینااور شہوت کو مطلق رکھاہے اور کسی قسم کے ساتھ اس کی شخصیص نہیں فرمائی ہے۔

اور جب تم ہمارے پیش کر دہ اس مقد مہ کو جسے ہم نے "لفظ سماع" کی شخیق کے لیے بیان کیا ہے اچھی طرح سمجھ گئے ہو کہ لفظ "سماع" سے مر اد کیا ہے تو تمہیں یہ بھی معلوم ہو گا کہ یہ لفظ اپنی تمام اقسام مذکورہ کو شامل ہے اور ان تمام کے لیے شریعت محمد یہ میں ایک ہی تھم ہے اور تمام علمائے کرام کے اقوال در حقیقت اسی تھم واحد کی جانب لوٹتے ہیں جو تمام اقسام کی بنیاد ہے۔

276۔ اسے امام احمہ نے روایت کیا ہے۔

# موسیقی اور سماع

# 🕏 ساع کے بارے میں ایک نفیس و مکمل شرعی حکم

توجان لو! اب ہم تمہارے سامنے ان کا ایک حکم بیان کرتے ہیں، اسے مضبوطی سے تھامے رکھنااللہ تعالیٰ عَزَّوَاتَ تَمهیں در شکی کی طرف ہدایت نصیب کرے گا۔ اور وہ تھم یہ ہے کہ جسے ہم اللہ تعالی عِبَّرْقِبَانَ کی عطاکر دہ تو فیق سے بیان کر رہے ہیں کہ اچھے نغمات کو موسیقی کے آلات کے ساتھ سننے کے بارے میں تھم شریعت مطلق ہے جبیبا کہ مذکورہ اقسام اس کے مطلق ہونے کا تقاضہ کر رہی ہیں پس اگر توبیہ ساع تمام اقسام وآلات سمیت مذکورہ برائیوں مثلاً شر اب نوشی، زنا، لواطت یاان تک لے حانے والے اعمال مثلاً بیوی یا اپنی لونڈی کے علاوہ کسی اور کاشہوت کے ساتھ بوسہ لینے ، جیونے یا دیکھنے کے ساتھ ملاہواہو یاإن میں سے کوئی برائی بظاہر مجلس ساع وغیرہ میں توموجود نہ ہولیکن کسی شخص کے ذہن ارادے میں ایسے شیطانی خیالات ہوں اور وہ خواہش کرتاہو کہ ایسی بُر ائیاں بھی مجلس میں موجو دیتوان صور توں ایساساع خاص اس شخص کے اراد ہے ونیت کے اعتبار سے اُسی کے حق میں حرام ہو گا کیونکہ مجلس ساع میں حرام اُمور کے و قوع یذیر ہونے کی خواہش اُس کے اپنے حق میں ہے اور ان حرام کر دہ اُمور کا تصور اُس کا اینی ذات کے بارے میں ہے کیو نکہ وہ مجلس میں ان محرمات <sup>277</sup> کے وجو د کواچھا سبھتا ہے اور جو شکی حرام کی طرف رغبت دلائے وہ بھی حرام ہوتی ہے۔<sup>278</sup>

277\_برائيوں\_

<sup>278۔</sup> یہ تفصیل برائی کاارادہ کرنے والے شخص کے بارے میں ہے باقی رہے فواحثات مثلاً شراب نوشی وغیرہ تواُن کی حرمت بذات خو دواضح ہے۔

اگرچہ مذکورہ مفہوم ہمارے زمانے کی اکثریت کے بارے میں عیال ہے لیکن پھر بھی ہم محض اپنے فراست واندازہ سے کسی ایک پر حکم نہیں لگا سکتے اور نہ ہی اُمتِ محمدیہ کی اس وجہ سے تفسیق کریں گے جب تک کہ محرماتِ مذکورہ بغیر کسی تاویل واختال کے اس مجلس میں ظاہر نہ ہو جائیں ہر انسان اپنے نفس کے بارے میں خوب بہتر جانتا ہے اور ہر مکلف اُخروی بربادی کا باعث بننے والے محرمات سے خود کو بچاسکتا ہے جیسا کہ وہ مکلف دنیاوی بربادی کا باعث بننے والے اُمور سے خود کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔

# پ عوام کے لیے تجسس کرنے کی ممانعت 🏈

ہمیں مسلمانوں کے بارے میں تجسس کرنے سے ممانعت کی گئی ہے جیسا کہ ہم نے ابتداءًاس کی وضاحت کر دی ہے البتہ والیانِ سیاست کے لیے تجسس کرنے کی اجازت ہے، حکام شریعت 279 اور بقیہ لوگوں کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ سیاسی حکمر انوں نے لوگوں اور مملکت کو درست انداز میں چلاناہو تاہے،اس لیے ان کے لیے بعض ایسے احکامات کاجوازر کھا گیا ہے جو ان کے علاوہ دیگر لوگوں کے لیے جائز نہیں ہیں۔

میں نے اس بارے میں ائمہ حنفیہ میں سے ایک جلیل القدر امام کا لکھا ہوارسالہ دیکھا جس میں اُنہوں نے سیاست کے بارے میں ایسی نفیس گفتگو کی ہے جس سے ہر ایک مکلف کو مستفید ہونا چاہیے، انہوں نے لکھاہے کہ جان لو! حکام مملکت کو سیاست کی آحسن انداز میں ادائیگی کے لیے جو وسعت دی گئی ہے

<sup>279۔</sup> مثلاً مفتیان کر ام وعلمائے عظام وغیر ہ۔

وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس کے جوازیر کثیر قواعدِ شرعیہ و دلا کل قوبیہ موجو دہیں جن کے بیان کرنے میں طوالت پیش نظرہے۔

# 🛞 دوران ساغ خيالات كا حكم 🛞

تو نغمات نفیسہ کو آلاتِ مطربہ <sup>280</sup> کے ساتھ سننے کی صورت میں جو ستخص محرمات شرعیہ میں مبتلا ہو رہاہو تواس کی حرمت نفس ساع کے لیے لازم نہیں ہے <sup>281</sup>اور ایساساع مباح ہے جس کی مجلس میں شر اب نوشی، زنا، لواطت، بیوی پالونڈی کے علاوہ کسی اور کو شہوت کے ساتھ حیمونا، دیکھنا، پوسہ لینا وغیر ہ اُمور ممنوعہ موجود نہ ہوں اور سامع کا ارادہ درست و صالح نیز ظاہر و ماطن کے اعتبار سے اسے پاکیز گی حاصل ہو اور دل میں پیدا ہونے والے برائی کے خیالات مثلاً شر اب نوشی، زنا، لواطت یا دیگر ممنوعه نشه آور اشیاء سے بھی محفوظ رہے اور یہ اپنے خیالات و قلبی معاملات کے بارے میں حرام کر دہ اُمور کے تصورات کو رو کنے پر بھی قدرت رکھتا ہو۔

اور اگر شیطانی عمل دخل سے ایسے گندے خیالات قلب میں آنے لگیں تو بہ انہیں فی الفور دور کرنے کے ساتھ قلب کی پاکیزگی بر قرار رکھنے پر بھی قدرت رکھتا ہو اور روکتے رہنے کے باوجو د ایسے خیالات کا دل میں باربار آ جانا کو ئی نقصان نہیں دے گا<sup>282</sup> تو ایسی صورت حال میں اس کے لیے ہر قشم کا ساع سُننا

282۔ بشر طیکہ ول ہر باراس سے بیز اررہے۔

<sup>280</sup>\_موسيقي وميوزك\_

<sup>281</sup> \_ ایعنی اصل ساع کا حرام ہونا اور بات ہے اور اس کے ساتھ ملحق ہونے والے اُمور کا حرام ہونااور بات ہے دونوں میں زمین و آسان کا فرق ہے۔

جائزہ اور اس پر کسی وجہ سے حرمت کا حکم نہیں ہو گاجب تک کہ ہماری بیان کردہ ممنوعہ صور توں میں سے کسی کا وقوع ظاہر نہ ہو جائے کیونکہ 283 ایسا سائ پاکیزہ و نفیس ہو تا ہے جو ظاہر و باطن کو جلا بخشا ہے اور ایسا سائ اسے حدودِ اللّٰی سے تجاوز بھی نہیں کرنے دیتا، پس یہ ساغ مباح ہو تا ہے اگرچہ اس کا سننے والا اہل معرفت میں سے ہو یا عام جاہل و غافل شخص ہو یا شہود و معرفت سے عاری و خالی عالم دین ہو 284 یا پھر اس کا سننے والا اہل معرفت و شہود میں سے ہواور 285 نزمیں و زماں قیامت تک ایسے افراد با کمال سے بھی بھی خالی نہیں ہوئے اور نہ ہول گا گا می خالت اپنی آ تکھوں پر روحانی پر دول یا دلول میں فراست ہول کے اگر چہ اہل غفلت اپنی آ تکھوں پر روحانی پر دول یا دلول میں فراست بھوں کے فقد ان کے باعث ان کا انکار ہی کیوں نہ کرتے پھریں تو ایک صورت میں سائ ان ذوات والا صفات کے حق میں مستحب و مندوب ہو گا اور انہیں اس پر شواب بھی ملے گا۔

کہ انہوں نے اس سماع سے حقائق الہیہ ومعارفِ ربانیہ کے ساتھ ساتھ توحید کے معانی اور اشاراتِ حقانی کی فہم و معرفت کے لیے استفادہ کیا ہے اور میں 286نے بعض احباب کی فرمائش پر ایک رسالہ لکھا ہے اور اس کا نام "تحفة اولی الألباب فی العلوم المستفاد من النائی والشباب" رکھا ہے اور اس میں علوم ربانی اور معارف توحید کی برکت سے آلاتِ مطربہ کے بارے میں جو کچھ میں

283۔ مذکورہ بالانیک وجائز صفات کے ساتھ متصف۔

284۔سبکے لیے سننامباح ہے۔

285۔ یہ بھی واضح رہے کہ۔

286\_امام عبدالغني نابلسي\_

سمجھ سکا بیان کر دیا ہے حالا نکہ میں اہل اللہ میں سے ادنی درجہ کا حامل و کم ہمت ہوں<sup>287</sup>۔

کسی کہنے والے نے کہا کہ حرام شہوات مثلاً زنا، لواطت، شراب نوشی وغیرہ کے خیالات تو دل میں پھٹے ہی رہتے ہیں اور خود بخود ایسے جنم لینے والے خیالات قابلِ مواخذہ بھی نہیں ہوتے جن کی وجہ سے اس کے مر تکب شخص کو گناہ گار قرار دیا جائے جیسا کہ اس بارے میں علمائے کرام نے وضاحت کر دی ہے لہٰذا مذکورہ ساع کے مباح ہونے کو شرع کی جانب سے قابلِ مواخذہ نہ ہونے والے خیالات کی قید کے ساتھ مشر وط کرکے اُن کے زائل ہونے کی شرط لگانا بھلا میں مناسبت رکھتا ہے؟ کیا آپ جناب کے پاس اس بارے میں شریعت کی کوئی مثال موجود ہے؟

ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا واقعی ایسے خیالات اگر اچانک دل میں آ جائیں توان کا حساب نہیں ہو تا ہے اور اس پر بند ہُ خدا گناہ گار نہیں ہو تا، چاہیں وہ خیالات دل میں باقی رہیں اور اسے شکوک و

<sup>287-</sup> يہ كلمات بطريق عاجزى ہيں ورنہ بڑے بڑے متاخرين ائمہ اسلام نے آپ كى ذاتِ بابركات كوماغذ علم ولايت قرار دياہے اس بارے ميں امام اہل سنت كا فماوى رضويہ ميں متفرق مقامات پر آپ كے متعلق كلام بى كافى و شافى ہے مثلاً ايك جگہ اعلى حضرت كھتے ہيں، امام، علامہ، عارف باللہ، ناصح الامہ، سيدى عبدالغنى نابلسى عليہ رحمۃ اللہ القوى، الخ اسى طرح علامہ شخ مرادى اپنى كتاب "سك الدُّرر" ميں كھتے ہيں، الاُسُتَاذُ الْاَعْظَمُ، اَلْعَالِمُ الْكَبِيْرُ، اَلْقُطْكُ الرَّبَانِي وَالْعَوْثُ الْكَامِلُ، الْكَامِلُ، الْكَبِيْرُ، اَلْقُطْكُ الرَّبَانِي وَالْعَوْثُ الْكَامِلُ، الْكَامِلُ، الْكَبِيْرُ، اَلْقُطْكُ الرَّبَانِي وَالْعَوْثُ الْكَبِيْرَ، الْكُبِيْرُ، الْكُبِيْرُ، الْكُبِيْرَ، الْكَامِلُ، الْكَامِلُ، الْكَبِيْرُ، الْكَبِيْرَ، الْكُوبَةُ عَلَى الْحَرْبُهُ الْكَامِلُ الْكَامِلُ، الْكَامِلُ، الْكَامِلُ اللَّامِلُ اللَّهُ عَلَى الْكَبِيْرَ الْمَامِلُ اللَّهُ الْمَامِلُ الْكَبِيْرَةً الْكُوبُونُ الْكَامِلُ اللَّالَامُ اللَّهُ الْمَامِلُ الْمَامِلُ اللَّهُ الْمَامِدُ الْكَامِلُ اللَّهُ الْعَالِمُ الْكَبِيْرَةً الْدَامِيْلُ الْمَامِلُ الْمَامِلُ اللَّهُ الْمَامِلُ اللَّهُ الْكَبِيْرِ الْكُمْتُولُ الْكَامِيْلُ الْمَامِلُ اللَّهُ الْمَامِلُ اللَّهُ الْمَامِلُ الْمَامِلُ الْمَامِلُ الْمَامِلُ الْمَامِيْلُ الْمُعَامِلُ اللَّهُ الْمَامِلُ الْمَامِلُ الْمَامِلُ الْمَامِلُ الْمَامِلُ الْمُعْلِمُ الْمَامِلُ الْمَامِلُ الْكَامِلُ الْمَامِلُ ا

شبہات پر برائیختہ کرتے رہیں جب تک کہ اس بندہ کا اپناارادہ اس کے ساتھ نہ ہو جائے لیکن نغماتی ساع کو جب بندہ سنتا ہے تو وہ اس کے قلب میں کیف و مستی پیدا کر تا ہے اور وہ اپنے اندر وارد عزائم کے بارے میں خود کو مضبوط کر لیتا ہے اور اس کی طبیعت ان عزائم کے لیے مچلنے لگتی ہے مگر یہ اس وقت انہیں خود سے دور کرنے کی قدرت نہیں یا تا۔

لیکن اگر ایسی صورت میں وہ مجلس ساع کے علاوہ ہوتا اور اسے اِن افعال کے انجام دینے کی طاقت بھی ہوتی تو یہ کر گزر تا مثلاً زناکاری شر اب نوشی و بد فعلی وغیرہ اور اگر اسے اِن افعال پر قدرت نہ ہوتی تو بھی ساع کے سبب ان افعال قبیعہ کی محبت اس کے دل میں قرار پکڑجاتی جس سے یہ اُن محرمات کی تمنا کرنے والا بن جائے گااور کم از کم یہ آفت تولازم ہے کہ اس کا دل یادِ مولی سے غافل اور باطنی پاکیزگی سے محروم ہو جائے گاتوان وجوہات کی بنا پر ہم نے مذکورہ شرط کے ساتھ ساع کو مقیدر کھا ہے اور یہ بھی ہماری اپنی جانب سے نہیں ہے بلکہ جو نقول صریحہ اس مسئلہ کے بارے میں ہمارے سامنے ہیں اُن کے مطابق اسے مقرر کیا ہے۔

نیز شریعت مطہرہ میں بھی اس کی مثال موجود ہے جیسا کہ قرآن پاک کو اگر جنبی یا حیض ونفاس والی عورت تلاوت کی نیت سے پڑھے تو حرام ہے اور اگر دعاو ذکر کی نیت سے <sup>288</sup> پڑھے تو جائز ہے <sup>289</sup>حالا نکہ دیکھا جائے تو تلاوت،

288\_بغير حچوئے زبانی۔

289\_ څپيونااب بھي ناجائز ہي ہو گا۔

#### موسیقی اور سمساع

ذکر، دعاوغیرہ کی نیت ہر ایک کے لیے جائز ومباح ہے لیکن جب پڑھنے والا جنبی ہو یا حیض و نفاس والی عورت ہو تو اس وقت حرمت و عدم حرمت کا معاملہ ہو گا 290 اس کی مزید تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔

اسی طرح مذکورہ ساع میں بھی حرام شہوات کی نیت اور دل میں ان کا قرار ساع کی حرام شہوات کی نیت اور دل میں ان کا قرار ساع کی حرمت نہیں جب تک کہ اعضائے جسمانی کا عمل بھی اس کی نیت کے مطابق برائی کا ارتکاب نہ کرے، اس بارے میں اور بھی بہت سی مثالیں ہیں جنہیں اہل انصاف نے دین کے بارے میں آگاہی حاصل کرنے والوں کے لیے بیان فرمادیا ہے۔

# 😵 پاکیزه ساع بلاشبه "عبادت"ہے

ہمارے مؤقف کی تائیہ شیخ الاسلام امام ابو عبد اللہ محمد بن خضیری و مشقی محمد اللہ محمد بن خضیری دمشقی محمد اللہ کا سے بھی ہوتی ہے جسے آپ نے اپنی کتاب "الامتاع بحکم الساع" میں بیان فرمایاہے:

میرے نزدیک بیان کردہ ساع کے متعلق حق بات بیہ ہے کہ جب بیہ ساع محرمات <sup>291</sup>سے خالی اور شبہات سے منزہ ہو نیز ہمہ وقت کا مشغلہ نہ ہو تو بیہ فارغ لو گوں کے لیے اُنسیت کا باعث اور ذواتِ نفیسہ کے لیے ریاضت کی ایک صورت ہے بعض صورتوں میں اس کے اندر کوئی حرج نہیں اور جب اس کے اندر نیتوں کی سیائی، فکروں کی پاکیزگی اور زمین و آسان کے ربؓ کریم ﷺ وَجَائِحًا کَی اندر نیتوں کی سیائی، فکروں کی پاکیزگی اور زمین و آسان کے ربؓ کریم ﷺ کی

<sup>290</sup>\_جیسی نیت ویسا حکم۔ 291\_حرام اُمور۔

طرف مختاجی اور اس کی یا دِ بابر کات کی لذت نیز گناہوں پر شر مندگی اور ند امت کے آنسو بھی شامل ہو جائیں تو یہ بلاشبہ عظیم عبادات میں سے ہو جاتا ہے۔<sup>292</sup> جب آپ ساع کو حرام کہنے والوں کے دلائل وہر اہین وعلل پر غور و فکر کرنے لگیں تو ہماری بیان کر دہ تفصیل کے پیش نظر انصاف سے کام لیں تو پھر آپ حلال و حرام کہنے والوں کے اصل فرق کو بخوبی جان جائیں گے اور ہماری تفصیل کوہی قریب انصاف یائیں گے۔

یہ بھی واضح رہے کہ ہم نے ماقبل صرف حرام شہوات کی قید لگائی تھی مباح شهوات مثلاً لذیذ کھانے، پاکیزہ مشروبات، نکاح حلال وغیرہ کی قید نہیں لگائی کیو نکہ ایسے خیالات اور ان کی شہوات مباح ہیں لہٰذااگر یہ ساع کے وقت ول میں آبھی جائیں تب بھی اِن کے سبب سے ساع حرام نہیں ہو گا بلکہ اپنی اباحت پربر قراررہے گا۔

تم ہمارے جو اب و تفصیلات کی روشنی میں نفس مسلہ تو جان چکے لیکن تم خاص وعام میں سے کسی کے لیے یہ کہتے ہوئے محض اپنی بر گمانی کے باعث حکم مت لگانا کہ بیہ فلال بری نیت و برے ارادے والا ہے اور الیی بد مگانی عموماًتب ہو گی جب تم امیر وں کو دیکھو گے یا ایسے لو گوں کو جنہوں لباس فاخرہ پالباس فسق یہن رکھاہے تو تم کہنے لگو گے کہ <sup>293</sup>اور اِن کے فسادِ نیت وارادہ کی وجہ سے ان کا ساع حرام ہے پس جان لو کہ شریعت نے ظاہری ہیئت پر پکڑ نہیں رکھی اور نہ ہی خيالات وأمورِ قلبي پر مدار حكم ركھا كيونكه انہيں تواللہ تعالی عِبَرْقِبَانَ ہي بہتر جانتاہے۔

<sup>292۔</sup> شیخ موصوف کا کلام ختم ہوا۔ 293۔ ان کی ظاہر ک وضع قطع ان کے باطن کی غماز ہے۔

جبکہ مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھناتم پر واجب ہے اور کسی ابل قبلہ کے لیے بد گمانی کرنا تجھ پر جائز نہیں ہے 294 حتی الامکان اسے اچھائی پر محمول کرنالازم ہے ہر شخص اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے لہذا ہماری تفصیلات کو وہ اپنے لیے خود میز انِ شرعی قائم کرکے جانچ لے پھر اس کے بعد اب جو چاہے، مان لے اور جو چاہے انکار کرے بروز قیامت ہر انسان سے اُس کے آئمال کی باز پُرس ہوگی اور کوئی جان بھی کسی دو سرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔

# چ ساع کے بارے میں فقہی وضاحت چ

بسااو قات ہمارے سائے کے بارے میں مذکورہ کلام کو ٹن کر بعض جاہل فقہاء کہہ دیتے ہیں کہ یہ کوئی فقہی جواب وکلام نہیں ہے بلکہ صوفیانہ انداز کی تخریر و تقریر ہے اور 295 بندہ کی نیت و ارادہ قلبی کو جو کہ فقہائے کرام کے نزدیک کثیر مسائل شرعیہ کی حلت و حرمت کے مابین حدِّ فاصل ہے اس سے انکار کر دیتے ہیں تو چلیں ہم انہیں اُن کے مطلوب 296 کی سیر کراتے ہیں 297۔ انکار کر دیتے ہیں تو چلیں ہم انہیں اُن کے مطلوب 296 کی سیر کراتے ہیں قبل شریعت ِ مبار کہ کے مسائل میں موجود ہے جیسا کہ ہم نے ابھی ما قبل بھی ذکر کیا کہ حیض و نفاس والی عورت اور جنبی شخص کے لیے تلاوت قر آن بالاجماع حرام ہے لیکن اگر وہ پڑھنے سے تسیج و تہلیل و تنہید کا ارادہ کرے، بالاجماع حرام ہے لیکن اگر وہ پڑھنے سے تسیج و تہلیل و تنہید کا ارادہ کرے،

<sup>294۔</sup>اوراگر مجھے کوئی عیب نظر آئے تو۔

<sup>295۔</sup> یہ جاہل فقیہ بے خبری میں۔

<sup>296۔</sup> فقهی مسائل۔

<sup>297۔</sup> اگرچہ ما قبل بھی کئی فقہبی حوالے گذر چکے ہیں۔

تلاوت قرآن کا نہیں تواب یہ حرام نہیں ہے بلکہ ایسی صورت میں یہ فعل حلال ہو گا حالا نکہ تمام کتب فقہ اس بات پر متفق ہیں کہ جنبی شخص کے لیے قرآن کی تلاوت حرام ہے لیکن انہیں جلیل القدر فقہائے کرام کے کلام سے یہ بات واضح ہور ہی ہے کہ اگر قرآن کے الفاظ کو تلاوت کی نیت کے علاوہ مثلاً بطورِ ذکرو دعا پڑھا جائے تواس وقت یہ تلاوتِ قرآن کے زمرے میں شار نہیں ہوگا اسی لیے جنبی شخص 298 ذکر کی نیت سے قرآن یاک پڑھ سکتا ہے۔

اسی طرح ہمارے مسکلہ ساع کے بارے میں فقہائے کرام نے وضاحت کی ہے اور آلاتِ نغمات کی حرمت کو لہو کے ساتھ ملاکر بیان کیا ہے جیسا کہ ملاہی یا آلاتِ لہو وغیرہ کے الفاظ بیان فرمائے ہیں اس سے یہ فائدہ مترشح ہوتا ہے کہ اگر ساع لہوسے جدا ہوتو حرام نہیں ہوگا اور لہوسے اُن کی مرادوہ اُمور ہیں جو فسق و فجور و بے حیائی پر مشمل ہوں جیسا کہ ہم نے ماقبل تفصیلی کلام کیا ہے، لہوسے مطلقاً یادِ الہی سے غفلت مراد نہیں ہے کیونکہ وہ تو مباحات میں بھی یائی جاتی ہے۔

نظائر فقہ میں سے یہ بھی ہے کہ چار رکعت والی نماز میں قصر کرنا 299 اور شہر سے بستی کی طرف جانے والے کے لیے مکمل نماز ادا کرنا پس اگر تو اس نے ایسی جگہ جانے کا ارادہ کیا جس تک کی مسافت کی مدت اس مقام سے تین دن کی دُوری ہے تواب اس کے لیے حلال ہے کہ دور کعت پڑھے لیکن اگر اس نے نیت دُوری ہے تواب اس کے لیے حلال ہے کہ دور کعت پڑھے لیکن اگر اس نے نیت

298\_بغيرځچوئے۔

299\_ یعنی دور کعت پڑھنا۔

نہیں کی تواب اس پر نماز میں قصر کرناحرام ہے اگر کرے گا تو چھوڑنے والا قرار پائے گااسی طرح موزوں پر تین دن تک مسح کامعاملہ ہے<sup>300</sup>۔

اسی طرح رمضان المبارک میں روزہ حجبوڑنے کا معاملہ ہے <sup>301</sup>۔ اسی طرح فقہائے کرام نے بھوک سے زیادہ پیٹ بھر کر کھانے کو حرام فرمایالیکن اگر اس کی نیت روزہ میں قوت حاصل کرنے کے لیے ہے یا پھر مہمان کے ساتھ دینے میں تاکہ وہ شر مندگی سے ہاتھ نہ روکے تواب حرام نہیں ہے۔

اب بھلاغور تو کرو کہ حرام اُمور قلبی ارادے کے بدلنے سے کیسے حلال ہو جاتے ہیں کیو نکہ یہ بعینہ حرام نہیں ہیں بلکہ ان کی حرمت کسی عارضی وجہ سے ہو جاتے ہیں کیو نکہ یہ بعینہ حرام نہیں ہیں بللہ ان کی حرمت کسی عاروہ بے شار سے لہٰذانیت کے بدلنے سے اُن کا حکم بھی بدل جاتا ہے، اس کے علاوہ بے شار کرنا ایسے فقہی نظائر مٰذاہب اربعہ میں شریعت کے مطابق وارد ہیں جنہیں شار کرنا ممکن نہیں ہے اور اُن میں فقہائے ذیشان نے نیت و قلبی ارادے کے ذریعے سے حلال وحرام کے فرق کا اعتبار کیا ہے۔

ہمارے مؤقف کی تائید سیّدنا امام غزالی مِشَاللَّهُ کے اس قول سے بھی ہوتی ہے جے اُنہوں نے "احیاءالعلوم" میں بیان فرمایا:

تصیدہ واشعار میں عور تول کے رخسار و کنیٹیوں، قدو قامت کے حُسن اور تمام اَوصافِ نسوانی سے تشبیہ دینا صحیح ہے اور اِن قصائد منظومہ کو ویسے ہی

<sup>300۔</sup> یعنی مسافر کے لیے شر اکط کے ساتھ تین دن جبکہ مقیم کے لیے ایک دن مسح کی مدت ہے۔ 301۔ یعنی اگر مسافر چاہے تو نہ رکھے اور بعد میں قضا کرے گناہ گار نہیں ہو گالیکن مقیم ایسا نہیں کر سکتا۔

# موسیقی اور سمیاع

پڑھنا یالکھنا یا گنگنانا حرام بھی نہیں ہے اور سننے والے کو چاہیے کہ وہ اسے کسی مخصوص عورت پر چسپاں نہ کرے پس اگر اِس نے اُن قصائد واشعار کو اپنی بیوی یالونڈی کے بارے میں خیال کیا تو جائز ہے لیکن اگر کسی اجنبیہ عورت کے بارے میں گمان کیا تو اب وہ گناہ گار ہو گا اور جو ایسا کرنے والا ہو تو اسے ''ساع'' سے پر ہیز کرنا چاہیے۔

شیخ ابن حجر مکی تو اللہ نے بھی اپنے رسالہ ''کف الرعاع "میں مذکورہ کلام کو نقل کیاہے اور شراب کے بارے میں تشبیهات واستعارات کوزیادہ کرکے بیان کیاہے۔

اِن تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص بھی مذکورہ ساع میں حاضر ہو چاہے وہ ساع آلات کے ساتھ ہو یا بغیر آلات کے ، کوئی بھی انسان ہو چاہے عام ہو یا خاص کیونکہ موجودہ زمانہ میں عوام وخواص کا امتیاز ایک مشکل امر ہے اکثر لوگ وضع قطع کے اعتبار سے امتیاز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ حلقہ طلباء لب ولہجہ کے اعتبار سے ممیز کرتے ہیں اور ہمارے نزدیک قلبی ادراکات اور شہودی اطلاعات کے اعتبار سے محمیز کرتے ہیں اور ہمارے نزدیک قلبی ادراکات اور شہودی اطلاعات کے اعتبار سے 2008 امتیاز ہو تاہے 303۔

پس جس نے بھی مذکورہ محرمات <sup>304</sup> سے بچتے ہوئے اور اپنے قلب و ذہن کو شیطانی خیالات کی گندگی سے بچاتے ہوئے ساع شناتو جب تک وہ اس حال

302\_عوام وخواص كا\_

303۔ یہی اصل میز ان ہے یعنی جامع شریعت وطریقت۔

304\_حرام أمور\_

پررہے گااس پر سماع کا سُننا حرام نہیں ہو گالیکن جب وہ غافل ہو جائے اور حرام کر دہ شہوات کے لیے عزم مصمم کرلے تواس پرایسی حالت میں سماع کا سننا حرام ہو گا۔



مسئلہ ساع در اصل قلبی مقاصد وعزائم پر مبنی ہے کہ بندہ دل میں حلال کا ارادہ کرتاہے یا حرام کا؟ لہذا جب کوئی بندہ قلبی طور پر حرام کی طرف مائل ہو جائے تو ساع کا حکم بھی خاص اسی کے لیے حرام ہو جائے گالیکن کسی دو سرے کے لیے یہ حکم نہیں ہو گا اور اگر کسی کا دل حرام سے بیزار ہو کر مباح کی طرف مائل ہو جائے تو اس کے حق میں ساع بھی مباح ہو گا، یہ میزان مستقیم اور سیدھاو سلامتی والاراستہ ہے اور اللہ تعالی عِبْرُجَانِ میں حکم بہتر جانتا ہے۔

یہ وہ علم شریعت ہے جو اس مسئلہ کے بارے میں ہمارے پاس موجو د تھا لہٰذ ااب اے انصاف پسند! تو ذراغور کر کہ کیا ہمارے بیان کر دہ کلام کے علاوہ اور بھی کوئی کلام ہو سکتا ہے <sup>305</sup>۔

پس بیشک جن فقہائے کرام نے اس بارے میں اپنی عبارات کو مطلقاً حرام پر مبنی رکھااُن کی مراد بھی در اصل انہی مفاسد پر تھی جنہیں ہم نے تفصیلاً بیان کر دیا ہے، اسی طرح احادیث و آثار میں سے جو اس کی حرمت پر دلالت کرتے ہیں انہیں بھی مذکورہ مفاسد اور سننے والوں کے قلوب میں موجو د بُرے مقاصد پر محمول کیا جائے گا۔

<sup>305۔</sup>جواس سے زیادہ کلام فقہاء کوعیاں کرتے ہوئے بیاں کرے اور تحقیق کاحق اداکرے۔

اسی طرح جن فقہائے کرام نے ساع مذکورہ کے بارے میں اپنی عبارات کو مطلقاً مباح ہونے پر مجمول کیا تو اُن کی بنیاد بھی مقاصد حسنہ پر ہی مبنی تھی اس لیے وہ تمام تر ساع جو صحابہ کرام و تابعین عظام و علمائے کاملین کے بارے میں مر وی ہیں ان میں بھی اُن کا مقصد نیک اور اُن کی نیٹیں صحیح تھیں۔ اور متقد مین ومتا خرین میں سے جس نے بھی ساع کا انکار کیا ہے تو اُن کی مر ادساع فاسد ہی کی تھی 306 اور دین متین کے اس مسلہ میں علمائے امت اسلامیہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے لیس فقہائے کاملین کا کام احکام شریعت کو درست انداز میں پیش کرنا ہے جبکہ صوفیائے کرام کا کام احوال واحکام دونوں کو درستی کے ساتھ پیش کرنا ہے جبکہ ان دونوں کے علاوہ کاکام بلاوجہ قبل و قال اور جبکہ وجدال کرنا ہے اور اللہ تعالی ﷺ کی اُمور کے علاوہ کاکام بلاوجہ قبل و قال اور جبک و خاتا ہے اور وہی دات والاصفات قبل و قال سے مستغنی ہے۔

بندہ محتاج نے فیض ربانی سے اس مسئلہ سائے کے بارے میں مختلف مذاہب کے اقوال کے در میان توفیق و تطبیق کر دی ہے اور اس قدر کلام و تفصیل کسی ماننے والے انصاف پیند کے لیے کافی ہے جبکہ کسی جاہل وہٹ دھر م کے لیے 307 کے کارہے اور ویسے بھی میں نے یہ رسالہ اُن جیسوں کے لیے تحریر ہی نہیں کیا۔

اللہ تعالی عَبَرَوَ اَنَّ ہی سیدھے راستے کی جانب ہدایت فرمانے والا ہے ہمیں اللہ عَبَرَو اَنَّ ہی کارہے اور وہ کیا ہی اچھاکار ساز ہے ، کیا ہی اچھامولی اور کیا ہی اچھا مدد گارہے۔

306۔ مطلقاً ہر قشم کے ساع کی نہیں۔ 307۔ دفتر کے دفتر۔

# موسیقی اور سمیاع

ہم اس رسالہ سے پیر کے دن ۲۷ شعبان المعظم ۸۸ ۱ اور کو فارغ ہو گئے تھے اور ہماری کل مدتِ تصنیف تین دن تھی پھر ہم دُروس و معمولات اور مطالعہ میں مصروف ہو گئے اور ساتھ ساتھ اس کی تہذیب و تنقیح بھی کرتے مطالعہ میں مصروف ہو گئے اور ساتھ ساتھ اس کی تہذیب و تنقیح بھی کرتے رہے 308۔

اللہ تعالیٰ اِس سے ہمیں اور جمیع مسلمین و مسلمات کو نفع عطافر مائے اور ہم سب کاخاتمہ اچھائی وایمان کے ساتھ فرمائے۔ آمین

#### ﴿...غنن...﴾

" آئحَهُ لُولِللهِ وَجِ الْعَالَمِ يَنَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِ وَالْحَمَّدِ اللهُ عَلَى سَيِّدِ وَالْحَمَ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ الْجَمَعِ يَنَ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ الْجَمَعِ يَنَ الْكَهُ لُولِلهِ! مؤرخه 18.03.2011 بمطابق 13ربجه الثانى 1432هـ، بروزجعه قبل نماز مغرب بوقت 95.50.pm اس كر جمه سے فراغت ہوئی۔

> خویدم العلم والاسلام اعجباز احمسد بن بشیر احمد بن محمد شفیع غفرله ولو الدسیه

#### فضيلةالاستاذالهفتى

# ابو کمر اعجاز احمر حفظ

# کی دیگر علمی و شخفیقی کتابیں

- [1] ترجمه وتحقیق "هجلة الاحکام العدالية" (سلطنت عثانيه کا قانونی ديوان)، مؤلفه: سلطنت عثانيه کے جلیل القدر علماء و قانون دال، (400 صفحات)، قلمی، غير مطبوعه-
- [2] ترجمه وتحقیق "الرسائل الخیمس" (بنام: رسائل امام عابد سندهی) مؤلفه: امام محمد عابد سندهی انصاری تعقالله، (170 صفحات) مطبوعه: مکتبه غوشیه، کراچی، پاکتان-
- [3] ترجمه وتتحقیق "اخلاق النبی وآدابه" (بنام: انسانِ کامل مَثَّاتَّاتُهُمْ کی زندگی) مصنف: امام ابوالشیخ اصفهانی تَعْشَلْهُ، (250صفحات)، قلمی، غیر مطبوعه۔
- [4] ترجمه وتحقیق "ایضاح الدلالات فی سماع الآلات" (بنام: موسیقی اور ساع اسلام کی نظر میں) مصنف: امام عبد الغنی نابلسی عید الله معنف: امام عبد الغنی نابلسی عید الله معنف: دارالبیان، کراچی-

- ترجمه وتحقیق" رسائل امام جلال الدین سیوطی" مصنف: امام جلال الدین سیوطی مصنف: امام جلال الدین سیوطی شافعی عشیت (جلد اوّل ،500صفحات، جلد ثانی ،زیر قلم)، قلمی، غیر مطبوعه
- [6] ترجمه وتحقیق"النعمه الکبری علی العالمه"مصنف: امام ابن حجر کلی بیثی شافعی علی الناعت اوّل: مکتبه علیمیه، کراچی (64 صفحات)، تحقیق ایدین (مع اعتراضات کے جوابات ـ 128 صفحات)، قلمی، غیر مطبوعه۔
- [7] ترجمه وتحقيق "انباء الاذكيا بحياة الانبياء" (بنام: حياتِ انبياء) مصنف: امام جلال الدين سيوطى شافعي عينية، (72 صفحات)، مطبوعه: جماعت محموديه، سحاول، سندهه
- [8] ترجمه وتحقیق "حصول الرفق بأصول الرزق" (بنام: رزق میں برکت کے نبوی وظائف) مصنف: امام جلال الدین سیوطی شافعی محیات، (38 صفحات) مطبوعه: جمعیت اشاعت المسنّت، کراچی، پاکستان۔
- [9] ترجمه وتحقيق "سهام الاصابة في الدعوات المستجابة" (بنام: دعائين كي ترجمه وتحقيق "سهام الاصابة في الدين سيوطي شافعي وَعُلَيْدَ، (70 صفحات)، كيس قبول بهون؟ مصنف: امام جلال الدين سيوطي شافعي وَعُلَيْدَ، (70 صفحات)، مطبوعه: جمعيت اشاعت المستّب، كراچي، ياكتان -
- [10] ترجمه وتحقيق "الموردالروى في المول النبوى" (بنام: سيرت رسول مَثَالَّيْكُمْ) مصنف: امام ملاعلى القارى عمينية، (128 صفحات)، قلمي، غير مطبوعه-

- [11] ترجمه وتحقيق "حسن المقصد في عمل المولد" مصنف: امام جلال الدين سيوطى شافعى مُشَالِدٌ، (32 صفحات) مطبوعه: ماهنامه "المقصود" كراچى، پاكتان-
- [12] ترجمه وشرح "شهرح العقائل النسفية" مصنف: امام سعد الدين تفتازاني عن معنوية " مصنف: مام سعد الدين تفتازاني عن معنوية " معنوية
- [13] تحقیق و تخریج "فرشتے ہی فرشتے" مؤلفہ: فضیلۃ الامام فیض احمد اولی تحقاللہ ا (512 صفحات)، اشاعت اوّل، بزم اولیسیہ، کراچی، اشاعت ثانی، دارالبیان، کراچی۔
- [15] "تذكرهٔ امام ابن حجر مكي"مؤلفه: فضيلة الاستاذابو محمد اعجاز احمد طفظاً، (32) صفحات)، مطبوعه: مكتبه عليميه، كراچي، ياكستان-
- [16] "مظلوم مصنف" (حيات وأحوال فضيلة الامام فيض احمد اوليي وَهُاللَّهُ)، مؤلفه: فضيلة الاستاذابو محمد اعبازاحمد عِظْظُ، (92 صفحات)، إداره تاليفات اويسيه، بهاوليور، ماكتان-
- (17] "مہینوں کے فضائل" (دوجھے) مؤلفہ: فضیلۃ الاستاذابو محمد اعجاز احمد طِفْظُہ، (64) مطبوعہ: مکتبہ علیمیہ، کراچی، پاکستان۔

- [18] "فيضانِ علم ومقام اولياء" مؤلفه: فضيلة الاستاذ ابومجمد اعجباز احمد طلطه، (32 صفحات) مطبوعه: مكتبه عليميه، كراچي، پاكستان-
- [19] "ماضروناظر كاثبوت" مؤلفه: فضيلة الاستاذابو محمد اعجب زاحمه طِلْلَهُ، (32 صفحات) مطبوعه: المجمن عاشقان غوث اعظم، گلبهار، كراچي، پاكستان-
- [20] تخریج "بہار شاب" مؤلفہ: مبلغ اسلام شاہ عبد العلیم صدیقی تو اللہ ، (64) صفحات)، اشاعت اوّل: مکتبہ علیمیہ، کراچی (محرم ۲۹۳۹ھ/جنوری ۴۰۰۸ء) اشاعت ثانی: (80 صفحات): جمعیت اشاعت المسنّت، کراچی، پاکستان (دُوالحجہ ۱۳۳۴ھ/ /اکتوبر ۱۰۰۳هـ)۔
- [21] تخر تح وتسهيل "سيرت محبوب سجاني" مؤلفه: پيرطاهر علاؤالدين گيلاني تو الله يه . [21] مطبوعه: مكتبه عليميه، كراچي، پاكستان -
- ترجمه وترتیب "الاربعین فی فضل اطعام الطعام للانس والمسلمین" (بنام: کھانا کھلانے کا اجرو ثواب)، مؤلفہ: فضیلۃ الاستاذابو مجمد اعجاز احمد طِفْلُه، (بنام: کھانا کھلانے کا اجرو ثواب)، مؤلفہ: فضیلۃ الاستاذابو مجمد اعجاز احمد طِفْلُه، کراچی، طبعت (سلام پبلیشرز)، کراچی، پاکستان۔
- [23] "مسلك شخ عبد الحق محدث وبلوى" مؤلفه: فضيلة الاستاذابو محمد اعجاز احمد طفظه، (152 صفحات) مطبوعه: مكتبه غوشيه، كراچى، پاكستان-
- [24] "مدارس اسلاميه كا نصاب تعليم" (تنقيد واصلاح كى روشنى ميس)، مؤلفه: فضيلة الاستاذ ابومجمد اعجاز احمد طِظْلًا، (150 صفحات)، قلمى، غير مطبوعه-
- [25] " نعتيه ديوان" مؤلفه: فضيلة الاستاذابومجمه اعجاز احمه طِلْلًا، قلمي، غير مطبوعه -

# اسلام میں موسیقی کا تصور اور مغرب میں اسلام کے فروغ میں اس کا کر دار\* پروفیسرڈا کٹ حبیب الرحمٰن [پی،ایج،ڈی۔کراچی یونیورسٹی]

اسلام اپنے آغاز سے آج تک کم و بیش ۱۳۵۰ء سال کی طویل مسافت طے کر چکا ہے، اس دوران اسلام نے تقریباً ہزار برس تک اپنے عروج کے زمانے میں دنیا کے کسی نہ کسی خطے پر بلاشر کت غیر حکومت کی ہے، اس دوران اسلام نے صرف سیاسی اقتدار کے ذریعے عوام کے قلوب کو تسخیر نہیں کیا بلکہ انسان کے دل وجان، جسم وروح، قلب و قالب اور ظاہر وباطن کی کھیتیاں بھی اس چشمہ صافی سے سیر اب ہوتی رہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کی حکومت صرف اسلام کی محافظ ہی نہ تھی بلکہ اس سے بڑھ کر حکمر ال اسلام کی دعوت و تبلیغ کو بھی اس نے فرائض منصی میں سے سمجھا کرتے تھے اوراسی لیے مقتدر علائے کرام و اسلام کی جملہ تبلیغی مساعی کے وہ سرپرست اور قدر دان رہے اور مدارس مشاکخ عظام کی جملہ تبلیغی مساعی کے وہ سرپرست اور قدر دان رہے اور مدارس مشاکخ عظام کی جملہ تبلیغی مساعی کے وہ سرپرست اور قدر دان رہے اور مدارس مشاکخ عظام کی جملہ تبلیغی مساعی کے وہ سرپرست اور قدر دان رہے اور مدارس مشاکخ عظام کی جملہ تبلیغی مساعی کے وہ سرپرست اور قدر دان رہے اور مدارس مشاکخ عظام کی جملہ تبلیغی مساعی کے وہ سرپرست اور قدر دان رہے اور مدارس مشاکم عظام کی جملہ تبلیغی مساعی کے وہ سرپرست اور قدر دان رہے اور مدارس میں میں اسلامیہ ، خانقا ہوں اور زاویوں کی سرپرستی کووہ اسے لیے سعادت سمجھے رہے۔

پ ڈاکٹر حبیب الرحمٰن مد خلد کا تحریر کردہ یہ پُر مغز مقدمہ کتاب کی ترتیب و پیسٹنگ کے بعد موصول ہوالیکن اپنی نوعیت کا مختصر و جامع مواد اس میں مذکور ہے اسی لیے اسے نظر انداز کرنے کے بجائے کتاب ہذا کے اخیر میں شامل کیا جارہا ہے اگر چہ اس کا حقیقی مقام آغازِ کتاب میں تھا۔از متر جم۔

لیکن جب اسلام کی دعوت کاکام حکمر انوں کی فہرستِ ترجیحات سے خارج ہوا اور دین و سیاست دو الگ خو د مختار دائرے بن گئے تو اہل سیاست کے برعکس علمائے اہل حق اور اہل اللہ نے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے تبلیغ دین کی ذمہ داری بھریور طریقے سے بغیر کسی مادی لالج کے اپنالی،ان مقتدر ہستیوں نے اسلام کے پیغام و دعوت کو فتوی بازی اور مناظر ہ بازی کے بجائے محبت و الفت، اینے سیرت و کر دار اور اخلاق وعمل کے ذریعے خلق خدا تک پہنچانے کی مقدور بھر سعی فرمائی، ہر زمانے کے علمائے سوء کے مقابلے میں علمائے حق اور اولیائے ر بانیین نے دین کا دائرہ شریعت کے مکنہ توسع کے دائرے میں رہ کر زیادہ سے زیادہ وسیع کرنے اور پھیلانے کی بھر پور کوشش کی تا کہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کو جہنم کی راہ پر گامز ن ہونے سے بچا کر انہیں صر اط مستقیم کاراہی بنایا جاسکے ، اس مقصد کے حصول کی خاطر انہوں نے انسانی عادات، خصائص و شاکل، افکار، مزاج، نظریات، طرز بود وہاش، رہن سہن،خوشی وغنی کے مواقع اور تہذیب وتدن کے جملہ مظاہر کا بھر پور اور گہر امشاہدہ فر کر دعوت حق کے لیے وہ طرق اور وسائل، وسائط وذرائع اختیار فرمائے جو کسی مخصوص زمان و مکان میں عامۃ الناس کو دین حق سے قریب کرنے اور رت تعالیٰ کی عبودیت برضاء ورغبت اختیار کرنے میں معاون ثابت ہوسکے اور الحمد للد ان مخلصین کی یہ حکمت عملی اینے زمانوں میں مکمل کا میابی سے ہمکنار ہوئی۔

بر صغیر پاک وہند کے کروڑوں مسلمان اور ان کا دین اسلام سے والہانہ لگاؤ اور وابستگی ان صوفیائے کرام کے غیر متزلزل ایمان اور پہم مساعی جمیلہ کا ثمرہ ہے، بر صغیر کی اسلامی تہذیب کا حاکمانہ رعب و دبد بہ اور اس کا جلال و کمال

# موسیقی اور سماع

اور اس کا دور عروج صوفیائے کرام کے خون پسینہ کا مرہون منت ہے، بر صغیر میں ایک طرف صوفیائے نقشبند سے جنہوں نے دین اکبری اور مسلمانوں پر ہندوانہ تہذیب کا استیصال فرمایا اور اپنے مال و جان کی بے پناہ قربانیوں کے ذریعے اسلام کے چہرے پر گئے شرک، بدعت اور خرافات و توہمات کے داغوں کو دھوکر اسلام کو اس کی اصل حالت و ہیئت کی طرف لوٹا دیا اور دوسری طرف صوفیائے چشت کی مساعی جمیلہ ہیں جنہوں نے اسلام کو "عربیت" کے دائرے سے نکال کر غیر عربی ماحول کے لیے قابل قبول بنایا۔

ان بزرگان دین نے عامۃ الناس سے علیحدہ اور دور رہ کر اپنے لیے ذکر و فکر کے نئے جزائر تخلیق کرنے کے بجائے لوگوں کے در میان گھل مل کر رہنے کو ترجیح دی اور لوگوں کے ذوق و مزاج سے ہم آ ہنگ طریقوں کو اپنا کر ان کے سامنے پیغام حق پیش فرمایا جس سے لوگوں نے دین کی تبلیغ کے طریقہ کار اور دین مزاج اور رویے میں مانوسیت اور قربت محسوس کی۔

اہل ہندکی اکثریت اپنے مخصوص مذہبی، تاریخی اور ثقافتی پس منظرکی وجہ سے موسیقی اور رقص میں بہت زیادہ دل چپی رکھتے ہیں، اسی لیے پورے ہندوستان کے طول و عرض میں قائم لاکھوں مندروں میں روزانہ بھجن گائے جاتے ہیں اور مذہبی اور ثقافتی تقریبات میں رقص Dance کیا یا پیش کروایاجاتا ہے اور اسی سبب سے ہندی تہذیب میں طاوس ورُ باب اور جملہ مز امیر کا کثرت سے استعال ہوتا ہے چنانچہ بزرگان دین نے اپنے ہم وطن غیر مسلمین کے اس ثقافتی اشغال کو کلیتاً رد کرنے بجائے اس کی مسمومیت Poisionious status

غناءوساع اور موسیقی جو پہلے نفسی خواہشات اور سفلی جذبات کی تسکین کے لیے کی جاتی تھی اب اس کارخ اور مقصد وقتی،عارضی اور نفسانی خواہشات کی سکیل کے بجائے قرب الٰہی، معرفت رہ، فناوبقاء، اتصال ووصال اور عشق نبی مَثَالِیّا تُمِ قرار پایا، جذب ووجد اور وار فستگی وفدائیت کی کیفیات کارخ حصول شہوات کی سطح سے بلند ہو کر عرفان رہ اور عشق حقیقی قرار یایا۔

صوفیائے کرام کا عظیم الشان کارنامہ یہ تھا کہ مختلف مذاہب کے ساتھ نہایت قربت اور اہل مذہب کے ساتھ اختلاط کے باوجود یہ نفوس قدسیہ خود بالکل نہیں بدلے اور نہ ہی غیر مسلم تہذیب و ثقافت کی ایک لمجے کے لیے بھی نقالی کی، ہندوستان کی اس وقت کی غالب تہذیب اپنی تاریخی اور اکثریتی قوت کے باوجو دان درویشوں کو اپنے اندر جذب نہیں کرپائی جبکہ اس کے برعکس ان حضرات کے ایمان ویقین اور اسلام کے ساتھ اخلاص اور اس پر استقامت نے مضرات کے ایمان ویقین اور اسلام کے ساتھ اخلاص اور اس پر استقامت نے اپنے حریف تہذیب کو بغیر شمشیر وسناں کے اندرسے کھو کھلا کر دیا، آج اکیسویں صدی میں جب مغرب The west کے ساتھ مسلط ہے جس نے خطہ ارضی پر بسنے والے تمام انیان کو ان کے دینی اختلاف کے باوجود فکری و نظریاتی اور ثقافی و عملی طور پر انسانوں کو ان کے دینی اختلاف کے باوجود فکری و نظریاتی اور ثقافی و عملی طور پر انسانوں کو ان کے دینی اختلاف کے باوجود فکری و نظریاتی اور ثقافی و عملی طور پر انسانوں کو ان کے دینی اختلاف کے باوجود فکری و نظریاتی اور ثقافی و عملی طور پر انسانوں کو ان کے دینی اختلاف کے باوجود فکری و نظریاتی اور ثقافی و عملی طور پر انسانوں کو ان کے دینی اختلاف کے باوجود فکری و نظریاتی اور ثقافی و عملی طور پر انسانوں کو ان کے دینی اختلاف کے باوجود فکری و نظریاتی اور ثقافی و عملی طور پر

ایسے حالات میں ان بزرگان دین کا آزمودہ طریق کار اور تبلیغی حکمت عملی سے استفادہ کرتے ہوئے آج بھی نہایت پر امن طریقہ کارسے مغرب کے ساتھ لڑی جانے والی جنگ کوبہ حسن وخوبی جیتا جاسکتا ہے اور اس کا طریقہ کاربیہ ہے

کہ تمام بزر گان دین اور علمائے کرام جو اس وقت مغرب کے قلب یابڑے مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں یابر صغیریاک وہندیا کسی اور خطہ اراضی سے پورپ اور امریکہ تبلیغی دوروں پر تشریف لے جاتے ہیں وہ ثقافتی سطح پر وہاں کے دل ودماغ کو فتح کر سکتے ہیں بالخصوص مشائخ چشت اگر قوالی اور ساع کو تبلیغی ہتھیار کے طور پر استعمال فرماناشر وع کر دیں اور قوالوں کی اس نہج پر صحیح داعیانہ تربیت کی جائے تواہل مغرب جوموسیقی اورر قص کے دلد ادہ ہیں ان کو اسلام کی آغوش میں بآسانی ڈالا جاسکتا ہے۔ ماضی قریب میں پاکتان کے مشہور قوال نصرت فتح علی خان کی پورپ میں قوالیوں کے پروگرام میں وہال کے مقامی لوگ، قوالی کے زبان وبیان سے شاسائی نہ ہونے کے باوجود بھی پڑھے جانے والے کلام کو سن کر وجد آفریں انداز میں جھوم اٹھتے تھے،اسی طرح امسال رمضان المبار کے ۱۴۳۴ ھ میں Samaa Tv پر ہمارے ایک دوست مفتی اعجازاحمہ معروف قوال جناب امجد صابری کے ساتھ شریک تھے توانہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ اس پروگرام میں امجد صابری نے کہا کہ ۲۲ جنوری ۲۲۰ء کو بولینڈ Poland میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے قوالی کے ذریعے ایک ہی محفل میں چار سوپولش polish افراد کومسلمان کرنے کاشر ف حاصل کیاتو مغرب میں اسلام کی فتوحات کے لیے یہ بند دروازہ اب تک کسی صاحب قال وحال کا منتظر ہے۔

آج مغرب میں اسلامی خانقائی نظام کے احیاءRevivalکی شدید ضرورت ہے، مغرب اگر اہل اسلام کی زمین اور مادی وسائل پر قبضے کے منصوبے بنارہاہے تو اہل اسلام کو بھی ان کے دل و دماغ کے تشخیر کے منصوبے پر جتنا جلد ممکن ہو عملی طور پر کام کا آغاز کر دیناچاہیے۔

اسلامی یا مسلمان حکومتیں اگر اپنے بجٹ کا صرف ایک فیصد بھی حقیقی طور پر اس مشن Mission پر خرچ کرنے کا آغاز کر دیں تو چند سالوں میں مغرب کے گھر گھر سے اسلام کی خوشبو آنے گئے گی اور پھر یہ کافر مغرب نہیں رہے گا بلکہ اسلامی مغرب بن جائے گا اس ضمن میں موجودہ عالمی حالات اس بات کی شدت کے ساتھ متقاضی ہیں کہ اہل اسلام آپس کے اختلافات اور بنتر قات پس پشت ڈال کر اسلام کی دعوت اور مسلمانوں کے جان ومال اور عزت و آبرو کے تحفظ کی خاطر مل کر مشتر کہ منصوبے تشکیل دے کر غلبہ اسلام کا خواب شر مندہ تعبیر کرنے میں اپنااپنا حصہ ضر ور ملائیں۔

کتاب ہذامسکلہ ساع وغناء پر امام عبدالغی نابلسی عیدائی خالصتاً علمی و تحقیقی کاوش ہے جس کا مقصد مسکلہ مذکورہ سے متعلقہ وار ہونے والے شکوک وشبہات کی علمی تنقیح اور اس کے قائلین وعاملین کوسیر ت صحابہ و تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ زندگیوں سے عملی مثالوں کے ذریعے دلائل کی فراہمی اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ زندگیوں سے عملی مثالوں کے ذریعے دلائل کی فراہمی ہے،اس کا مقصد کسی نئے مناظرہ بازی کے سلسلے کے لیے دنگل قائم کرنا نہیں ہے کہ غیر قائلین علماء تلواریں سونت کر میدان میں بغیر کسی دعوت کے کود پڑیں اور اس کے بعد جواب اور جواب الجواب کا غیر متناہی عبث سلسلہ چل پڑے خوبصورت آواز پاکیزاہ نغمات، موزوں کلام، بامقصد شاعری، پر کیف اور وجد آفریں خوش الحانی انسان کے فطری ذوق ساعت کی تسکین کے مشر وع ذرائع ہیں۔ آفریں خوش الحانی انسان کے فطری ذوق ساعت کی تسکین کے مشر وع ذرائع ہیں۔ تصور پیش کرکے لحن داودی، ترتیل قرآن، تلاوت آیات، اور ردیف اور قافیہ پر تصور پیش کرکے لحن داودی، ترتیل قرآن، تلاوت آیات، اور ردیف اور قافیہ پر مینی کلام کی شحسین فرمائی ہے خود قرآن کریم کا پڑھنا، نعت رسول مقبول مگائی گڑا،

#### موسیقی اور سماع

آذان، حمد و صلوق، منقبت وأناشيد، حدى خوانى انسان كو فرحت بخش لمحات سے دوچار كركے اس كے دل وماغ كو تازگى اوراور ذہن كو پاكیزگى عطاكرنے كا ذريعہ ہے اسى ليے بارگاہ رسالت مآب اور آپ كے دربارگو ہر باركے مقد س ماحول سے لے كر آج كے بزرگان دين اور مشائخ طريقت كى خانقا ہوں تك خوبصورت اور پر كيف كلام س كرسامعين وحاضرين كى آئھوں سے اشكوں كى برسات پر تى ہے اور حاضرين پر وجد و كيف كى حالت طارى ہو جاتى ہے جو يقينا سننے اور سنانے والوں كے ايمان ميں زيادتى پر منتج ہو تاہے۔

یہال یہ حقیقت ہر گر نظروں سے او جھل نہیں ہونی چاہیے کہ اس کتاب میں غناء اور ساع یا Musick جواز پر مبسوط علمی بحث اور سلسلہ چشتہ میں قوالی سے اشتغال ولگاؤ کے لیے فراہم کر دہ شرعی دلائل سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہونے پائے کہ مغرب سے در آمد یا مغرب کی نقالی میں مروجہ کموجہ استفال کو سند ہونے پائے کہ مغرب سے در آمد یا مغرب کی نقالی میں مروجہ کا شکل کو سند جواز فراہم کرنے کے لیے اس کتاب کو چھاپا جارہا ہے ایسا ہر گر ہر گر نہیں ہو سکتے جواز فراہم کرنے وباطل، صحیح وغلط، سے وجھوٹ اور دن و رات ایک نہیں ہو سکتے بالکل اسی طرح حق وباطل، صحیح وغلط، سے وجھوٹ اور دن و رات ایک نہیں ہو سکتے نہ صرف بعد المشرقین ہے بلکہ دونوں ایک دوسرے کی عین ضد ہیں کیونکہ مغرب کے ساتھ وغناء اور مغرب کے ساتھ بیہودگی، بے حیائی، فخاشی، عریانی اور مغرب کے عیر تی جزلا نینک ہیں، مر دوزن مل کر ہز اروں، لاکھوں بلکہ میڈیا کے ذریعے کروڑوں لوگوں کے سامنے عریاں و نیم عریاں لباس، فخش حرکات اور گر اہ کن مشاعی کے ذریعے جس طرح ناظرین و سامعین کو شیطانیت پر ابھارتے اور حق

تعالی کی اطاعت و ہند گی سے دور کرتے ہیں کوئی بھی ذی ہوش اور ہا کر دار انسان اگرچه وه غیر مسلم ہی کیوں نہ ہواس طرح کی محفل اور میوزک کو جائز نہیں کہہ سکتا۔ کیونکه اسلام میں غنائیت کا مقصد دل و جان اور جسم و روح کو راحت پہنچاناہے، نہ کہ لو گوں کو بیہودگی، بے شر می اور خباثت کا دلدادہ بناناہے اگر سماع و غناء کے نتیجے میں بندہ اللہ تعالی کے ذکر وعیادت میں زیادہ الفت محسوس کرے، حقوق الله اور حقوق العباد کی ادائیگی اس کے لیے مزید آسان ہو جائے، خیر اور نیکی کے کاموں میں انہاک میں اضافہ ہو اور شریعت کے ذریعے طریقت کی طر ف التفات میں سہولت محسوس ہو طریقت کے ذریعے توجہ معرفت کی طرف مبذول ہو سکے اور معرفت کے نتیجے میں حقیقت کی جھلک کی سعادت حاصل ہو اور حقيقت پيمر قرب الهي اور باالاخر وصال، فناء اور بقاير منتج هويقيناً ايسي موسيقي اور غنائیت Music کے جملہ سر اور راگ نفس مطمئنہ کے غماض ہیں لیکن موسیقی کے نام پر "بندہ" گندہ ہو جائے،اللہ سے دور اور شیطان کے قریب ہو اور عبادت واطاعت الہی کے بجائے طغیان وعصیان کو اپناشعار بنالے توبیہ غنائیت الله تعالیٰ کی رحمت کے بجائے اس کی لعنت اور پھٹکار کا موجب اور اس کے فضل و کرم کے بجائے اس کے غیض وغضب کا باعث ہو جاتی ہے۔

الله تعالیٰ کتاب ہذا کو اہل شریعت وطریقت کے لیے اِز دیادِ علم و فضل کا سبب بنائے اور مسئلہ مذکورہ میں اس کتاب کو''کشاف۔ الحق'' اور ''حجۂِ کا ملہ و دلیل تاہ۔ '' بنائے۔

آمین بجاه سیدالمرسلین الاستاذالد کور حبیب الرحمن habibaims@hotmail.com

# موسیقی اور سمیاع

حبدید اسلامی نظام بینکاری اور فقهی و تحبارتی قوانین اسلامی کے اُصول و قواعد پر مشتل "فقہ حنی" کے مستند مسائل کا مجموعہ

سلطنت عثمانی کا قانونی دیوان The Ottoman Courts Manual (Hanafi)

"هَجَلَّةُ الرَّحْكَامِ العَدْلِيَّةِ"

تحبارتي قوانين

"ترجب وتحقيق" فضيلة الاستاذ مفتى الومجمد اعباز احمد عِفظةً

"منتظراشاعت"